حَيْنَ الْمُعْلِينَ فِي الْمُعْلِينَ فِي الْمُعْلِينَ فِي الْمُعْلِينَ فِي الْمُعْلِينَ فِي الْمُعْلِينَ فِي المُعْلِينَ فِي المُعْلِينِ فِي المُعْلِينِ فِي المُعْلِينَ فِي المُعْلِينِ فِي المُعْلِينِ فِي المُعْلِينَ فِي المُعْلِينِ فِي المُعْلِينَ فِي المُعْلِينَ فِي المُعْلِينِ المُعْلِينِ فِي المُعْلِينِ فِي المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ فِي المُعْلِي فِي المُعْلِينِ فِي بسيد كبثارت حمين صا الكيستان)

## فهرست مضاين اردوتر جمه كتاب في اليقين جاروم

نوال مقدمه مه رحعت سحه ثبوت میں ياهخوان بأب قيامت ك شبوت مين اوراس كي والع وقت سے ومنیافتم ہونے تک قائم ہونگے۔ يهلى صبل و- جهاني معاد كم شوت مي دوسری فسل بر معادهانی کے شبہات کے دفیریں تنسری صل و موت اوراس کے توابع کی حقیقت کا قرار کرنا ۵۸ مرمر من والمصري باس مانكني كم وقت محدوعلى تشريف لاتم بين مثن كوحبّت موین کی روح کا مرفے کے بعد خسل وکھن اور قبر تک بدن کے ساتھ ہونا۔ 44 يوسمى وله عالم برزخ كحالات 46 قبرين سوال دفشار اور تواب وعذاب كابيان 49 تلقین سے بعد موس سے سوال بنیں کیا جاتا مومن کے لئے قبریس آدام اور کا فریر قیامت تک عذاب ہوتاہے قرين ميت سے اُسكے امام زمان كے بارسے ميں سوال كيا جاتا ہے۔ جناب فاطرينت اسدما درام بالمومنين كعظمت وحلالت ادراك سي الخفريث قبريس مومن كاكرام 41 کا فروں کوجب فتر میں گرز مالا حاتا ہے سب مخلوق سوائے انس دجن سمے ڈرجاتی ہے۔ NW يانچونن فسل : قيامت سے بعض شرائط اور علامتوں كا بيان جو مور بجو و تكف سے يہكا چی ضل : موری و نکتے اور اسٹیام کے فنا ہونے کا بیان ساتوین فسل: - اکن تمام حالات سے بیان میں جلی خرخدا و ندعالم فے دی-يهلے واقع ہول گے۔ قيامت كامنظراور لوگون كاميدان حشرين جمع بهونا 101% أتطوي فصل: وحوش (جالورون ) كے حشر كابيان

| - 10 |              |                                                                       |                         |  |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|      |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |                         |  |
|      | صغه          | عثوان                                                                 |                         |  |
|      | 1-4          | ورجنین اوران کے لیے کروروں کےحالات                                    | ين فضل: - بيون ا        |  |
|      | [11          | ان وحساسب وسوال وردمظالم كے بیان میں                                  |                         |  |
|      | III          | رمظالم عباد کے بارے میں فیصلول کا بیان                                |                         |  |
|      |              | بسولال سے سوال کرنے ، شہدام کی شہادت اور ناممه کال ابنے اور مائیں ،   | گيارهوين ضل در ا        |  |
|      | 141          | ما بیان اور روز قیامت اور اموال روز قیامت کے بعض عالات کا نزکره       |                         |  |
|      | 144          | دِوں سے اعال کی گواہی اُنکے اعضاء دیں گئے۔                            | سروز قیامت گنهگاه       |  |
|      | الله المعادد | مت میں دسلہ، لوا، حوض، شعاعت اور صرت رسالتاً باوراً کچے ک             |                         |  |
|      | IP.          | زل کا تذکره                                                           | ابلبیت کے تمام منا      |  |
|      | 1941         | ت كاعلم جناب الميرك المقدين موكا                                      | روز قیامت انظر          |  |
|      | HY           | ، و دوز خ کے تقسیم کرنے والے ہوشگے پر                                 | روز قیامت جنت           |  |
|      | 100          | ومنين حغرت على عليه السلام ساتي مركوثه بروستنكئر                      | روز قیامت امیرالم       |  |
|      | 144          | ، سے جناب فاطمہ اورآئہ طاہر ہن مجی تونین کی شفاعت کرینگے س            | أتخرشك كالعازت          |  |
|      | 104          | فاطمها درائب كرشيون كى قدرومنزلت                                      | بيث مذاجناب             |  |
|      | 10-          | راط کا بیان مر                                                        | ينرهوي فضل به ص         |  |
|      | 100          | رکے ہر آارسے مومنین لیسط کرراہ مراط سے گذر ما بیں گے . /              | جناب سيدة كي حياده      |  |
|      | 100          | شت اوردوز خ كاحتيت اور حقيقت كابيان                                   | پودهوين فضل بربه        |  |
|      | iba          | يح مخلوق وموجود مونے كا قرآنی ثبوت                                    | بهشت ودوزخ              |  |
|      | 109          | الع موجود بمو نے کے شہوت میں صربتایں                                  |                         |  |
|      | (41          | بہشت کے بارے میں چید صفتوں کا بیان جوآیتوں اور صدیثوں میں وارد م      | يندرهوين فضل:-          |  |
|      | . , ,        | براعتقا در کھنا لازم سے۔                                              | م برونی ایس - اور اس به |  |
|      | الملم        | عورتوں کا حوروں پر اپنے فضائل سیشس کرے غالب ہوتارا                    |                         |  |
|      | 141          |                                                                       | شب وروز جمعه کی ف       |  |
|      | 141          |                                                                       | بېشت ميں مون كو         |  |
|      | 144          | وفي والطرسلام الشرعليها كي مهريس عطا فرمايله                          | خدانے ورخت طو           |  |
|      | IAV          | ہم کے بعض خصوصیات اور و ہال کے عقوبات 'عذاب وا ذمیبی اور <sub>ک</sub> | سولہویں فصل ہے جی       |  |
|      |              |                                                                       | فتكليفنول كابيان        |  |
|      |              |                                                                       |                         |  |
| •    |              |                                                                       |                         |  |

| ا مر       | 2                                    | عنوان                                                    |                                                          |                                        |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I</b> A |                                      |                                                          | ، وتعرفين                                                | ا زقام کی حقیقت                        |
| 4          | Ý                                    |                                                          | ت اور تعرلیت                                             | سعنياق كي خين ر                        |
| 11         | ينا                                  | بررهم فزماكر جبنم سيخبات و                               | يدكى مجتت ادرخدا كااك                                    | س فاسقين ابل توج                       |
| 4          |                                      | ترور الم                                                 | زهرائم اورعلى مرتفني كاكا                                |                                        |
| 4          |                                      |                                                          | -                                                        | استرهوين فسل                           |
| A - Zu     |                                      | ن ہونگے جوابینے دوستوں او<br>میں                         |                                                          |                                        |
| 1. }       | كابوبهيشهاس يا                       | أبتم بس داخل بوشكے اوراک ك                               | : - ان لوگول کا بیان جو <i>ا</i><br>د برار               | المقارهوين تقتل                        |
|            |                                      |                                                          | كُ لوكول كا تذكره جواسير                                 |                                        |
| 10         | ,                                    | نكاركرف والاكا فرب.                                      | ا مام کی ا مامنت سسے ا<br>ا                              | - المرتبي سصير<br>- ورس                |
|            | رجنت میں رہیں۔                       | ئے اوراکپ کے دوسٹ بہیٹ<br>میں                            | عن بميشه جبرتم من روس.<br>سر و من ما                     | ، حضرت لل کے د                         |
| Y          |                                      |                                                          | ول و دُنيا مين کليفنس م<br>سرحيف                         |                                        |
| <b>1</b> P | ين بد                                | یں داخل کئے جائیں گئے۔<br>جمعہ یہ است کروں م             |                                                          |                                        |
| · Lu       | ) و محاول -<br>رسم الله معرف المساخر | جہنی ہیں - اورجو رکھتے ہیر<br>کے اور شیعوں کے بداعمال مج | ل کی دلامیت ہیں رکھے<br>اگھ سزار میں ماہتی               | - بولوک امام فادا<br>داوزالفتار سم بلم |
| 1          | ا بسایل با در                        | ہے اور بیٹوں سے بدر کان و<br>پیشش وشفاعت کا وعدہ         | ے دیت جات میں میں ہوتا ہے۔<br>سام ایس کے مصافی میں مسالم | المرابعة ريد فيان ابل                  |
| 4          |                                      | ه، ن وحما وت ووهرو                                       | مین سے روسوں سے<br>شناخیت                                | الم خيفي ت يعد كي                      |
| سود        |                                      | ار تداد کے معانی کے بیان م                               |                                                          | A                                      |
| <b>a</b> • |                                      |                                                          | ى كاظم عليه انسلام كالمسخ                                |                                        |
| 44         |                                      |                                                          | عنقت كنا بون اوران<br>عنقت كنا بون اوران                 |                                        |
| 14         |                                      |                                                          |                                                          | دوسرامقضد:                             |
| 40         |                                      |                                                          |                                                          | توبركي قسمول كا                        |
| μ.         |                                      | زه نهیں فزما تا                                          | ص پرخداوند کریم مواخ                                     | ان الموركا بيان                        |
| M          |                                      | مدعاكم كحكالات كابيان                                    | يامت خم بونے کے ب                                        | خاتسرار                                |
|            | 4                                    |                                                          |                                                          |                                        |

## بِنِيْ الْمُعَالِمِينِ نوال مُعارمه رجعت كِيْبُونِ مِين

واضح ہوکشیعوں کے اجاعی مسُلوں میں سے بکا فرقہ حقہ کے زمہب حق کی ضرور مات سے حقبت رجعت ہے بعنی قیامت سے میلاصنت فائم علیات ام کے زمارہ میں بہت نیک لوگوں کی ایک جاعت اور بہت بدکار لوگوں کی ایک جاعت مونیا میں واپس آئے گی بیک لوگ اس بیمستونث ہوں گے کہ اُن کی آنگھیں اُن کے اُنٹراطہاری مکومت وسلطنت ویکھرروشن بول اور أن من سيعض اين سيكول كالبدار ونيايس بأيس اوربدكا راوك اس ليه زنده كية مايل محير كرمونيا كيه عذاب اورا زاران كومينجيس اورا ببيت رسالت كي عظيم سلطنت حس كونهيس بِالسِنةِ مَقِد وَكِينِ اور ان سے شیعوں كا اِنتقام لياجائے اور بقية مام لوگ قروں میں ہیں بہا يك كرقيامت يم مشور بول ريخانچر بهت سي حديثول بين وارد بواسي كررضبت إي وابي نهيں آئے گا۔ گروہ شخص عرضانص ايمان ركھتا ہوگا۔ يامطلق گفر كا حامل ہوگا۔ ليكن تمام لوگ اپنے مال بدِ (قبریں) گذاریں گے ۔اکٹر علمائے شیعہ نے مخیتت رہ عب براجاع کیاہے۔ جیسے محدين بالوبه كفررسالة اعتقا واست ميس شخ مفيد ويتدم تضلى وشيخ طبرسي وسبدبن طاؤس اكابر علمائے شیعہ وغیرہم رضوان الترعلیهم نے (اجاع کیا ہے) اور میمیشہ علمائے المدید ورمخالفین کے درمیان اس مستلمیں نزاع رہی ہے۔ بہت سے شیخوں کے قلمار و میڈین نے صرفاسی مستلہ پر درمائے تالیف منے ہیں۔ جبیماکرار باب رصال نے وکر کیا ہے اور شیخ ابن بالوریس كَ بُ مِن المعيض والفقيد" بن روايت ك سي مضرت الم صغرصا وي مليالسلام س که ده تخص بم سے نعلق نہیں رکھتا ہو ہاری رحبت پر ایمان نز رکھتا ہو اور متعبر کو حلال نرمانیا مو- اوراس عقير (مؤلف عليالرحمة) في تاب بحارالانواري دوروس زياده مديس عاليسن سے زیا دہ تصنفین علمائے المبرسے قال کی ہیں جنھوں نے سیجاس معتبراصل کا اول سے درج کی ہیں جب کوشک ہوائس کا ب کی جانب رجونع کرے ۔ اور ایسی جن کی تفسیر رحبت سے

4

مهمای آیت : یوم نبعث من کل امتا فرجا گسه بایات الین این این این استان این این استان این این استان این این استان این استان این استان این این استان این استان این استان ا

دوسرى أيبت : خواوندعالم ارشاد فراة بهك وإذا دقع المقول عليه أخرجنالهم ماكبته من الايف تكلمه حرات الناس كانوابا ياتن الايوقنون لين جب اُن برعذاب اللي واقع بوگا يا يركن وقت قيامت كے نزديك اُن برعذاب نازل بوگا تومم اُن کے لیے زمین سے دار کالیں مے جوال سے باہیں کرے گا جوال ان تقے اور ہماری ایوں برافين مزر محق عقع مست سى مدينول من وارد بواسي كراس دابرسي مراوعي عيراسالم بن حوقیامت کے زر دیک خلا ہر زول کے اور جناب مُوسی کاعصاا ورصرت ملیاتی کی انتشری د آب کے پاس ہوگی۔ عصاکوموں کی دونوں استحوں کے درمیان س کری کے وستھاموں بے انتش برجائی اوالگشوی كا فركى دونوں المحمول كے درسيان لكائيں سے ، تونفش ہوجلئے كاكريد لاستفاكا فرہے " عامر نے بھی شک اس کے مدیث اپنی کی ب میں تھی ہے اور عمار آ در ابن عباس وغیرہ روایت کی ہے اورصاحب کشاف نے روایت کی ہے کردار کو وصفاسے تا اس بوگا ۔اس کے ساته عصائے موسی اور انگشتری سیمات ہوگی ۔ دہ عصاکوموس کی بیشان برسیرہ کی جگر مادولوں المحصول كورميان س كريس مح توسفيد نقط بدا بوجائے كا يس سے اس كا تمام جرديم بوك سادس كى اندروش بوجائے كا - باير كراس كى دونوں الكموں كے ورميان كامائے كر مومن "ب اور الكشرى كا فركى اك برنگائيں كے توسيا ، نقطر بديا بومائے ما يجس سے اُس کا تمام چروسیاہ ہوملے گا۔ یا اُس کی دونوں استحصول کے درمیان کا ذرکھاجا کے گا-بان كيت بين كلفض فاريول نے تكلم المدكو بغيرتشديد كے برامعا ہے يعني أن كى ميثانى يرزخم بوجائع راورعامه وخاصرى متواتر عديثون من واردمواب كرجناب اميطرالتانام فطبول بين فرات من كرين صاحب عصا وسيم بول ليني وه جيز عن سيدواع كيا ما تاسي اورعامد في أبوسريه ، ابى حباس اورامبغ بن نبات وغيرهم سي روابت كى سے كدوانة الاون اميرالموننين بي -اوراين ابميار ف كتاب ماانول من القواي في الارتيم من العبين بي نباية

سے روابت کی ہے وہ کھتے ہیں کو معاویہ نے محکم سے خطاب کیا اور کما کزم گروہ شیعہ گان کہتے

موكدوابة الارض على بين مين في كما كرفقط عم بى نهين كينته ميود عمى السابى كيته بين - يوك كر مُعاوير في على سرّ بيوو بين سب سب بطرت عالم كوبلا با اورلوجيا كرتم ابنى كا يون مي ابتالان كافشان بات مو-اس في كما بال مُعاوير في كيا وي اي سرك ورما الما على سيكس قدر ملا الواسمة -

تعبسری اس : ان الدی فرض علیك القوان القط المعلی ایمن بیشک خلائے مر پر قرآن واجب كيا ہے ۔ يقيناً تم كومعادى مانب والس كرے اليبنى لين مقام پر بہت سى عدیثوں بي وارو ہوا ہے ۔ كم اور طعت بيں جناب رسول خلام كى دنيا ميں

الله غفشرون بعين أكرم راو خداس قال كراجاء باتمساري وفات موجائ ويقينا خلاكي جانب محشور سو گے بہت والقول سے منقول ہے کریا بت رجعت کے بارسیں ہے اورسبیل المدعلی اور آب کی وربیت کا داستر مع جواس آب برامان رکھتا موکا ۔اس کے لیے قل ہونا اور ایسی موت ہے کہ اگران کی را ہیں قتل ہوگا۔ ان کی رحصت میں والیں آئے گا تاکہ بعدين أس كى وفات مو- أكرمُرمائ تورجعت من دابس آئے كا تاكداك كى داه مي قيل مو-الصنا فراكي إس قول كي بارس مين فراياب مكل نفس والنفاذ المود العنى عرقال موكا اورموت كا ذائقة رعيم بوكا وُه لِقيناً رُحِت مِن ونبامي والس آئة كا تاكرموت كامره عي بالجوس أبت : قل قل وإذا اخلاطله ميثاق النّبيّين لما ايتسكرس كتاب وكلمتن ثنمجا كحدرس كول مصدق لمام حكم لتومنن بدوليتنصونه قال الوريدو اخذتم على دلكم إصرى قالوا اقرينا قال فاشهدوا ولوانا معكم من الشاهدين يعني أس وقت كويا وكروج كم خدات بيني ول سع عهد ليا كرلقدنا أتمم في تم كركاب ومكمت عظا ى ہے۔ بھرتھارى طرف وہ دسكول آئے گا جوتھا دى تصديق كرے كا لدانم كولازم ہے ك اس بغیمبر را میان لادُ اور اُس کی مرد کرو۔خدانے فرمایا کہ کیانم سے میرایہ عہدوا بیمان فبول کیا أن ينميرون في كما إن بم في اقرار كما توفر ما ياكرايك دوسر يركواه رمو واورين تم يركواه بول بست سی مدینون می وارد مواسع کرینصرت زمان و رجعت میں بوگ بینانچرسعاران عبدان الرف ابني كآب بصائرالدرجات من صنرت الام جفرصا دق مسددوا بت كى ب اب نے فروایکردشول تعدا برایان لائی سے اور تنجعت میں جناک امیر کی نصرت کریں سمج

بعرفها بإغلاكي فتم مرحس بغيركو نعدان مبعوث كاسمه أوم سع كركس قدرأن كابعد مو

سب كودنيايس واليس بيبيع كاتاكه امرالمومنين كرراست قال وجهادكري اورشيخ حسابن سيمان في اليني كاب المتخلب البصارين كاب واحده سيجناب الم محمر إقريسي دوايت كي مے رجناب امیرنے فرایا کر بلاشیہ فدائے تعالیٰ کی واحدا ورب فشل ونظیرے اور کمانی میں منفرد تها بكوني أس كے ساتھ مزتھا۔ اس نے ایک مرسط کا اور اس كونور قرار دیا بھر اس نوئے سے محت کومپدیا کیا اور مجھ کو اور میری ذریت کومی اس فرئے سے خلق فرمایا ہے بھرووس كليست تلم ي اس سے زوح بيدا بولى أس روح كواس فور ميں ساك كيا اور فور كو كاكے يصمون مي ساكن كيا - الذائم فعالى مركزيره رُوح اوركمات فدا بين ص كا وكرفدا في قرآن یں کیا ہے اور ہارے وربعے سے خلق بر اپنی جست تمام کی ہے اور ہم خلق سے مہلے أور بنزك اشاه تف ايك يهت كريني حس وقت مرافاب مفايز ابناب مناس الاساعي نه ون - اورندکونی اسکه دخی سو سماری ما نب دیکھے بیم خداکی عباورت کرنے متے اورائس کی تنزید، ببیع اور نقدلب كرتے منفے اور برخلائل كے بدلكر في سے بيلے تفاجب خدانے يبغم ون كي رُومين بداكين وان مصعد وبيمان الاكتهم بدايان لائين اور ماري مردكري-بيم حضرَتُ نے اس آيت كي تلاوت فرائي اور فرا ايعني فحر برايان لاؤ اوران كے وہي كي نصرت كرو- للذا تمام بيغيراك كى مدكرين كليد بيشك خدا في عيدادر مخرست عدلياكم ایک دوسرے کی مدد کریں بیشک میں فرمی کی مدد کی ، اور آک کے دورو جما و کیا اور میں نے اس عبد و بیمان کو انتحضرت کی تصرت میں خواکی نوشنوری کے لیے لِرُداکیا لیکن انجی بغیر قرا اورر اول میں سے سی ایک نے میری مرد نہیں کی ہے۔ گراس کے بعد رصعت میں میری مرد كي سے اس وفت مشرق ومغرب كے مابين تمام زمين ميرى ہوكى اوريقيناً خوا اوم سے فالقي كسسب كوم موث كرار كاليس فدويغم اور دسول بؤست بن اورمير دو رُووه قام انسارتمام من وانس مى سعد زندول اورمردول كرمرون برجراس وقت زنده بوك مو كة توارين ما ري مح اوريس قدر عجيب بات ب اوركيونكر زان مروول يتعبت كرول كه خدا ان کوگروہ درگروہ زنرہ کرے کا ۔ وہ بسیک کتے ہوئے قبروں سے باہرائیں کے ، اور آ وازیں بلند کریں میک کرلیک لبیک یا واعی التراور کور کے بازاروں میں جلیں گے اور رہند الواري است دوس يد در كل بول مح اور كا قرول ، جارون اور اولين و احري كرجارون اوراک کی بیروی کرنے والوں کے سرول بر ماری سے ریمان کے کو تعالیٰ ان وحدوں کواؤرا لري جرقراك بي ان سے كياس كر وعلائل الذين امنوامت كم الح يعني تعول نے اك بسے دمده كياب عبوتم من سدامان لائي اورنيك احمال مجالات مي كربقينا إن كوزين زيليغ

قرار دے گاجی طرح ان لوگوں کو خلیفہ قرار دیا تھا ہواک سے بہلے متھے اور بیشک ان کے لیے اُن کے دن کومکین سخشے گا بولسندیدہ سے اور اُن کے خوت کوامن سے بدل دے گاکیمیری عبادت كرين - اوركسي كوميرا متركيب مزواروي ميمنرت في خرايا كرايسه مال مي ميري عبادت کریں گے کہ امن میں ہوں گے واور میرے کسی بندے سے خوب مذکریں گے اور کسی سے تقیہ كرنے كے متاج يز ہوں گے ۔ اور احصت ميں رجعت كے بعدميري وابسى كے بعدواليسي والي مِن رَحِبَتُون والا اور واليس كنف والا اور حم كرنے والا ـ انتقام لينے والا اور حيرت ميں فرائے دالى سلطنت كا مالك، بوكا يس بول لوسكى شاخ ك اند - ميں بول خداكا بنده ور توليما کا بھائی۔ میں ہوں امین خدا اور علم خدا کا خزینہ دار اور خدا کے اسرار کا صندوق اور حجابِ خدا اور وجرفدا ہوں کرمیرے دربعہ اور وسیلے سے خداک مانب متوجم مونا ملے بیتے اورین ہوں صراط خدا اورمیزان خدا اور بس اوگوں کو خدا کی مبانب جمع کرنے والا ہوں اور بم ہیں خدا کے اسمكت سنی اورائس كے امثال عليا اورائس كے استاركبرى - اوري مول جنت و دوزخ تقسيم كسف والابين الم ببشب كوبهشت مي ساكن كرف والابون اور الل جهتم كوجهتم مي والنوال بون - ابل بمشت كى ترويج ميرا اختيارين مع اورمير اختيارين المابل جهتم كاعذاب اورطن كى بازگشت ميرى طرمت بساورخان كاحساب مجرك سفتعلق باور اعراف مي اذان دين والامن بون - مِن قرص أفتاب ك نزديب ظاهر بوق والأبون -اورمیں ہوں دابہ الارمن . میں بول صاحب اعراف کرمومن اور کا فرکو ایک دوسرے سے عُدا كرنے والا بول - مِن بول مؤمنوں كاامبر مُتَّقَيُّوں كا إدشاهِ عسابقين كي نشاني، لوسلت والوں کی زبان ا وربینم بوں کے اوصیا میں سے اسمری وصی - اور انبیار کا وارث اورخدا کا فليفر فليفر فاكابيدها واستداور روز جزاي عدالت كى تدازو اور الم اسمان وزين برجب بالم اور ولوگ اسان ترمین کے مابین ہیں اور میں وہ ہوں جس کے ذریعہ سے خدائے تم برقصاری خلق کے روز جت تمام کی ہے اور میں ہوں لوگوں کا گواہ قیامت کے روز میں وہ ہول حس کے بال اموات اوربلاؤل كاعلم اورخلق خدا كاحكم ب اوريق كو باطل مي بداكيف والابول - يس لوكوں كنسبون كا جائنے والا بول شجعے أبات ومعجزات بيمر كئے كئے بيا وريغيروں كى كابي-یں صاحب عصا وانگشتری ہوں ۔ میں وُہ ہوں کر خدانے یا دنوں ، رعدوں ، برتی، تاریکی ، روشی ، ہوا ، پہاڑ ، دریا ، سارے ، افتاب اور استاب کومیرامسخرکیا ہے . میں اسلمت كا فاروق موں ـ إس أمنت كا بادى بون ـ يس ده بول كرم بيركى تعداد جا تا بول أسطم ك ذريع سيص كوفدان ميريديركياب ادران دارون كأعباث والاص كوفدان إدار

نيزردايت كى بيد كرصرت المام جعفرصا دق معد لگول في تعالى كداس قول وجعلهم انبياء وجعلب عملوكاً كالفيروريا فت كى يعنى تم كوانبيار بنايا اور فم كوبا وشاه قرارويا -حضرت نے فرمایا کہ انبیا رجناب رشول فرام جناب ابراہیم واسماعیل اور اُن کی وریت بن اور طوك أمَّد اطها ريس ولاوى في كما آب كوكسين بادشابي عطاك بعد فرايك كمبشت كي با دشاہی اور امیرالمومنین کی رجعت کی باوشاہی - اور مل بن اہاہیم نے اپنی تغسیر من شم ابی خوشب سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کرحجاج نے عجد سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس کی تفسیر نے مجد کو ما جرکر دیا ہے۔ اور مجدمی نہیں آئی وہ آیت یہ ہے ، وات می اهل العتاب الاليؤمني بدفيل موتد لعني الركاب ميس سي كون أيك نبيس مريركم حصنرت عيسى پرنتيناً ان كى مورن سے مبلے ايان لائے كا - اورخواكى قسم مرحكم دُولٍ گاك میودی اورنصرانی کی گرویس ماردی مائیں اور میں دیمیموں کا کدائن کے لب حرکت بنیں کرتے بیال کک کروہ مرمایی - شربی نوشب نے کہا اے امیری مرادیس سے بواک نے سجعامے اس نے کہ مجراس کے کیامعنی ہیں ۔ میں نے کہا تعذبت عیسی قیامت سے پہلے آسمان سے زمین برائیں مے قد کوئی میمودی وعیرہ نہ موں مے جرمضرت عیسی بران مے من سے سپلے ایمان مزلائیں- اور وہ مصرت مدی کے بیجے نماز پڑھیں گئے۔ عجاج نے کہ انجد کر وائے ہو۔ یالونے کماں سے مجعا اور کس سے مناہے ۔ یں نے کما حضرت الم محدّا قراسے یں نے نساہے۔ برمن کراس نے کہا کرخدا کی قسم شیمر صافی سے توسنے لیاہے نیز اس نے اور ووسروں نے فدا و نرفالم کے اس قول کی تا ویل میں روایت کی ہے۔ بل کذبوا بمالم بیطوا بعدم دلیما با تناسد تا دیدے بعنی بلکمس جیز کا اُن کوعم نہیں اُس کی کذب کرتے ہی اور ابعی اس کی تاویل سے وہ ناواتف ہیں جِمترت نے فرایکریا آیت رحبت کے بارے ہی سہے۔ ادراس کے ماند سے س کا وقت اعمی نہیں آیا ہے اور وہ لوگ اس کی گذیب کرتے ہیں اور کے بیں کرالیہا نہ ہوگا اور دومری معتبرسندسے روایت کی ہے کر رجعت میں وشمنان اطبیت کی خوا ایک گذری شنے ہوگی ۔جیسا کری تعالیٰ نے فرایا ہے واں لع معیشے حسنکا - نیرالی بن ابراہیم نے صربت اکام جفر صادق علیہ السّلام اور امام محرباً قرعلیالسّلام سے دواہت کی ہے۔ کریس قرم کوئی تعالیٰ نے عذاب سے بلاک کیا ہے وہ رجعت میں واہیں نہ آئے گی جیسا کہ فراونرعالم ففرط بعد وحوام على قرية اهلكناها انهم اليرجعون اوراس آيت ونويدان نمن على الذين استضعفوا في الايف ونجعلهما لمة ونجعلهم الوايثين ونعكن للمرفئ الارجف ونري قريجون وهامان وجنودهما منهمرما كانوا

یجند در ن کا تاویل میں فرمایا ہے ہیں ہے معنی برین کر پرایک مثال ہے بیس کوٹم<u>ا نے اس</u>ے یست کے لیے دی ہے تاکہ انخصرت کی تالی کا باعث ہو۔ کیونکر فرعون اور ہامان اور قاروں نے رسالت کے لیے دی ہے تاکہ انخصرت کی تالی کا باعث ہو۔ کیونکر فرعون اور ہامان اور قاروں نے بنی اسرائیل برستم کے بیں مان کو اور ان کی اولاد کو مار ڈالتے تھے اور اس است میں اُس کی شال اقل ، ووم اورسوم اور اُن کی بروی کرنے والے تھے جوالمبیت رسالت کے قتل اور اُن کو مٹاتے کی کوسٹسٹ کرتے تھے . تعرا وندع الم نے اپنے بیٹی بسے وعدہ فرمایا ہے کرس طرح ہم نے مُوسی کی ولا دت کو مجیبا یا اور فرمون سے اُن کو تخفی رکھا۔ اُس کے بعد ان کو ظاہر کیا ۔ اور فِرعون ا ورائس کی متابعت کرنے والوں برغالب کیا ۔ اُس کے بعد اُن سب کو انہی کے اُتھے سے بلاک کیا ۔ اِسی طرح مصرت فائم اور آب کی والا وت کو پشیدہ رکھوں گا اور اُن کے زمانوں کے فْرعونوں سے اُن کو بنمال رکھوں گا۔ اور رصبت میں اُن کو اِن کے تیمنوں برغالب کروں گا۔ "اكران سے اینا انتقام لیں - لاذا آیات كى" اول اس طرح بعد بعنى بم جا ستے ہیں كراك مرب احسان كريں جن كوزين بركز وركر وباہمے - جوالبسيت رسالت بي اور بم ان كوامام واليس كريں کے اور روسے زمن کے وارث قرار دیں گے۔ دو تے زمین کی باوشاہی ان کے لیے ساتم ہوگی۔ ا درېم اُن کونمکن واقتدار زين ېږدين گيه تا که باطل کو مطائيں اور ت کوخلا سرکري اور ان کے نشکر أن كے وُئمنوں كو دكھائيں مصفوں نے ال محمد كامن عصب كى منظ دلعين آل محمر حقق الدور آزارسے ڈرنے تنے بنے ۔ اِسی طرح امام مین علیہ السّالام اور آپ کے اصحاب زنرہ کیے ما میں گے اور اُس کے اور اُن کے قبل کے اور اُن کے قبل کے اور اُن کے قبل کرنے والوں کو بھی زندہ کیا جائے گا اگران سے اِنتقام لیں ۔ چنا نچر قبل کے اور اُن کے قبل کرنے والوں کو بھی زندہ کیا جائے گا اگران سے اِنتقام لیں ۔ چنا نچر قبل کے اور اُن کے قبل کے اور اُن کے قبل کرنے والوں کو بھی زندہ کیا جائے گا اگران سے اِنتقام لیں ۔ چنا نچر قبل کے اُن وغير بم في جا برست المحلول في الم محدّ باقراس روايت كي م كر حضرت المصين على السلام نے مثماً دیت سے میلے کر ہائیں فرا یا کرمیرے مدحناب رسول خدا مرتے جو سے فرایا کہ آے فرزما تم كوعراق كى مِانب الثقيا ليه مِائين كم والله زمن برجهان انبيار اور اوميباريّ ايك ومرح سے ملاقات کی ہے یا کریں گے اُس زمن کو عمورا کہتے ہیں تم اُسی مگرشہد مو گے اور تھارے امعاب كى أيب بجاعت تممار سساخ شيد بوكى - ان كولوب سي قنل بوسف اورزم كهاني ہوگی۔الْذَائم کوخوشخبری ہواورتم خش رہو۔ کوکر تیم اپنے بغیبرکے پاس جانے ہی اوراس عالم ہی اتنی کنٹ کک رہیں گے جس قدر خُدا جا ہے گا۔ لہذا جب زمین شکا فیۃ ہوگی توسب سے پہلے بع شخص زمین سے باہرائے گامیں ہول کا را درمبرا باہرا نا امبرالموشین کے باہرائے کے موافق ہوگا۔ اور ہارے قائم کا قیام آواس وقت خوا وندتعالیٰ کی جانب سے آسمان سے وہ کروہ جرکل ومیکائیل

وابرافیل کے ساتھ اور فرشتوں کے لئکر شجر برنازل ہوں گے جوکھبی زیبن برنہ آئے ہوں مے اور حمد وعلی اور میں اور میرے بھائی اور انھیار و اور ایس سے دُوہ تمام لوگ ندائے جن براحسان کیا ۔ ہے زمین پر آئیں کے اور خدائی فور کے ابلی تھوڑوں برسوار موں کے جن براک سے سیلے کوئی عنکوی سوار نر او کئی موکی مجرساب رسول میدام ایناعلم باخترین لیں کے اور حرکت دیں گے ادراین ششیر مارے قائم کو دیں گے۔ اس کے بعد تو کیے خدا میاہے کا ہم دکھائیں گے۔ اس وقت مندائ تعالى مسجر وفرنس روش كالك حيثمه، ياني كالك حيثمه اور ووده كالكت شم ماری کرے گا ۔اُس کے بعد جناب امیر مصرت رسول فراع کی اوار محکو دیں سے اور محمد کو مشرق ومغرب کی جانب محیب گئے، اور جونملا کا تیمی ہوگا میں اُس کا نتون بہاؤں گااور جرئت باؤل گاأس كوملا دول كا مجرزين منديد بينول كا اورو بال ك تمام شرول كوفت كرون كا ، اورحمرت وانيال اورحضرت يوش زنده مول ك اورام المونين ك إس كركهين كي كه زمدا ورنسول ينه سيح فرما يا أن وعدون مين جوكيا عقيا يجيراك محية بمراه مشرانشخاص كوبصره روايز كريس كم كرونخض مقاكل كمديد تبار بواس كوتس كري اوراي تشكرالا دوم ی جا نب مجیجیں سمے اکد اُن کوفت کریں مجربر حرام گوشت مانور کو مار دانوں کا میمال تھے۔
کرسوائے پاک وسمتر جانور کے کوئی سیوان باقی مذر سے کا مجزیر کوفت کروں کا ادر میودی اورنصاری اورتمام قرموں کو اختیار دوں گا کہ یا تو اسلام قبول کریں یا سنگ برآ مادہ ہول بوشخص سلان مومائے گا اس بر احسان كروں كا را درجواسادم قبول زكرے كا اس كا خوان بها دُون گا ۔ اور بہار سے شیعول میں سے کوئی باتی مد رہے گا مگر بر کر خدا و ندعالم اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجے کا کہ اس کے چیرہ سے نماک کوساف کرے اور پہنٹیت میں اُس کی منزل اورعوزين دكهاست \_ اورسراندسع ، ايانيج اورمريش كويم البيبت كى بركت سيفداد نيطكم معت ِيَابِ فرائے گا اور خدا و ندعالم أسمان سے زمین براس خدر برکت بھیجہ گا کرمیو دار درختوں کی شاخیں تعبادں کی زیادتی کے مبب ٹوٹ مائیں گی- ادر گرمیوں کامیوہ ماٹوں می اور مارون الجبل كرميون مي بداكر الرايا ولى قاتمالى كرمعنى كراكر شهرون والدايان لأنبى اور برميز كا رمومانين قديم لقينا أن بير سال وزين سے بركتوں كے دروانسے كھول دیں مے الین اخصول نے ہمار ہے میٹیم واٹی کارمیب کی -لازا اُن کے کروار کی یا وائٹ میں مہلے أن كا كرفت كى ماور خلايهار بير يعول كو وه كامت بخيشه كا كرزمين مين كونى بييزان بسياوتينده من رب كى ربيان كر كركوني فتخص جاب كاكراب كركه مالات مانين وخداً أس كوالهم كري گاج أس كے كروائے كرتے ہوں گے۔

ابن ابوید تے بسن محتبر حسن بی جم سے روابت کی ہے کہ مامون نے مصرت موجم رضاع السلام ت برجیا کروعت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بیضرت نے فرایا تی سے اورسالغرامتوں میں ہوا ہے اور قرآن مجیداس برگوا ہ ہے اور دسول خدائے فرما یا کہ اس اُست میں عبی دہ سب ہوگا جوسابعة ائتت میں رہا ہے۔ اسی طرح جیسے دونعل باہم ملائریں اورنیر کے برجوا کے قد سرے كيمساوي مين بصنرت نے فوالي كرجب ميرسے فرز زوں ميں سے جهدي ظاہر ہوگا۔ جناب عیسی اسمان سے زمین برائیں کے اور اُن کے بیچے ماز برصیں مے - اور عیائش نے مزت الم م صفرصا دق عليه السّلام سے روابت كى ہے۔ آپ نے فرايا كر خلفات مورنے اينا ايك نام رکھا ہے اور اپنے کو امر المونین کتے ہیں۔ یہ نام علی بی اُن طالب کے لیے فاتوں ہے اورائی اس نام کے معنی اور اس کی تا ویل لوگوں پرخابر نیس او فی ہے۔ داوی نے بچھااس كي اوبل كب بركى . فرمايا أس وقت جيكه نما وندعاكم أن كے سلسف بغيرون اورمومنوں كو جمع كرسكا و تاكران كى مدوري وجبيها كرفوا و ترعالم في فرا ياس والخلفل الميشاق النبيب الخ جو گذر على . أس روز جناب رسول خداعه على بن أبي طائب كردي محد وه تمام خلائق کے امیر ہوں تھے اور تمام خلائق اُن صفرت کے علم کے بیچے ہول کے اوروہ سب کے ب اميراور با دشاه بول م - أيه م الميرالمونيين كي تا ولي اورعني -کا بسلیم بن قیس ملالی میں روانیت کی ہے کہ ابان بن ابی عباس نے کہا کہ میں ابی افسال كريكان يركي يا مخصول قي صريت وجعت مجمد سدابل بدركي ايك جاعت اورسلال مقداول اور ابن ابی تعب سے روابت کی ہے۔ الوالطفیل نے کما کریں نے بوکھی ال لوگوں سے نینا عمّا ۔ كو فريس مصرت على بن إن طالب سے عرض كيا يصنر في سنے فرا ياكر يوغلم خاص ہے ۔ بيات كريدامين مان اورجا سية كراس ك صيومتيات كمام كوندا يريجود ويديميس ن جو کے ان لوگوں سے نسنا تھا حصرت کی خدمت میں عرصٰ کیا جرصرت نے سب کی تصدیق کی اور بستسی قرآن کی آیتول کی تنسیر رکعت کے بارسے میں نہایت واضح اور شافی تنسیرفرائی۔ بہال کے کمھے تیامت بریقین رجعت کے قین سے زیادہ نہیں ہے بھریں نے آوجھا كون عوم ور سے وكوں كو دوركرے كا - فرايس اپنے اعفرے دوركروں كا-اوراپنے ووسنون كوسومن برسله ا وَل كا - اور ابنه وتمنون كوبياتها والس كردُون كا بجرس في صنرت سے وابر الارض کے بارے میں برجھا بخضرت نے ال دیا۔ جب میں نے زیادہ مجزوانکساری سے امراد کیا تو محرت نے دوایا کہ وہ وابرایسا ہے جو کھا ناکھا تا ہے۔ بإزاروں میں راہ جِلا ب بورتوں سے تما بنترت كر اسے بيں نے كما اے اميرالمونين فرائيے وہ كون ہے . فرايا كم

وہ صاحب زمین سے جس کے سبب سے زمین ساک ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی یاا میلرونین بتاتيه ووكون بدرفراياكراس امت كاصديق اورفاروق بداوراس امت كاعاكم أناني اور ذوالقرنين سے ميں نے بيركها كربيان فرائيے كروه كون سے - فرمايا وہ ہے بس كائناني فد نه فروايك ويتلو شاهدمنه اورفروا بعد الذي عندة علم الكتاب اورفوايا ہے۔ والدی جاء بالصدق وحِدّ ق بد - اس نے بینمبری اس وقت تصدیق کی جبکہ ب كا فرض بيب في عرض كى يا الميرالمونيين أس كا نام بنات و فرايا اس الوطفيل علا كى م آگرمبرے عام تنبیعوں کومبرے باس تکم لاؤ سومیری اطاعت کا اقرار کرتے ہیں اور مجھے امر المومنين ك نام سے يادكر ترين اور ميرسد مخالفوں سيميرا جماد ملال محصفين تويل اُن مِن مسيع بعض مديثين أن أيتول كي تاويل مين بيان كرون بوماً بتنابون - وه آيتين عن كو فدان من محرر بازل كا بعة لقيناً سوائد الري يفنفر كروه كسب متفرق و براگنده بوجائیں کے کیوکہ بھارامعالم سخت ہے اور بھاری مدینوں کوسلیرکرنا کرشوارہے۔ ادرسوائے مک مقرب یا بیغیرمرس یا اس بندة مومی کے جس کے ول کا امتحال خدا کے لے لياس - إن مدينول كوكي مريبيك في الدرم اقراد كري واسداني العلفيل جريمول خلام فے وی اسے رملت فرمائی سب کے سب متعرق ، مرتدر براگندہ اور گراہ ہو گئے سوائے اُن لُوگوں سکے جن کوخوائے ہم اہلیسٹ کی برکمت سے معفوظ رنگھا۔ اور فتحنب البصائر میں معدبن عبدالڈ سے اُس نے ما برجعفی سے اُس نے ام جعفرصا سے روایت کی سے علیٰ کی زمین میں اُل کے فرز فرحسین کے سا تفریحت ہوگی۔ وہ حصرت علم ليے بوئے آئی سے اکرینی اُمیرا ورمعاویر اور آل معاویہ سے اور ہرائی معاویہ سے حین نه این صنرت مسیحتاک می بوگی انتقام تیں . اُس دقت خدا دندعالم اُن سکاکو فی دوستوں اور مدگاروں کو اور تمام لوگوں میں سے متر ہزار اشخاص کو زندہ کرے کا است ان سے صغین میں مہلی مرتبہ کی طراح محلاقات کریں گے اورسب کوتنل کر دیں مصے۔ آن میں سے کوئی باتی مز رسینه کا رکسی کوخرکرسکے بھرخدا و نوتعالیٰ بدترین عذاب میں فرعون اور آل فرعون ك سائة معذب ذرائع كا يجردوباره ايرالونين وسول فدا كوساعدا يس سكيده ذين برخلیفه مول مے اور سب ائرالمار اطراف زئین میں آپ کے مامل موں گئے اکر خدا کی حمارت

م شکار وظا ہر بنظا ہر کی ما سے حس طرح میلے پوشیدہ طورسے عبادت کی ماتی تھی ادر اُس سے

زیاده عیاوت بوگی . اور خلاد در عالم این بغیر کو تمام ابل وزیار با دشا بی عطا دمائے گا۔ اس دن سے جبکہ ندائے و نیا کوخلق فرمایا ہے ۔ اس دور یم جبکہ دوسروں کی سلطنت برطرف

ہوئی ہوگی ۔ یہاں بہک کہ خدا ا ہیئے بیغیر سے کتے ہؤئے وعدہ کو کہ اُن کو ُونیا کے تمام دیوں ہر غالب کر دے کا وفاکرے۔اگر چیرشرین مزمیا ہیں ۔

اور عیائتی نے حضرت الم مجعفر صادق سے دوایت کی ہے کر سب سے پہلے وقعض میں ایس کے اس سے پہلے وقعض میں ماری میں دائیں درآ یہ کے اصحاب اور نزیدا ور اُس کے اصحاب ہوں گے بھر حضرت اُن سب کوفتل کریں شے حس طرح ان سب نے حضرت اور آب كاصماب وقل كيانها بينا نير خراونر عالم في فرايس تدرد دنيا لكم الكراة عليهم وامددناكم ماموال بنين وجعلناكم اكترنقير كين عيريم نقتم كوعليه كم ساتھ ان کی طرف وابس کیا اور تمعارے اوں ، اور اولادوں سے مرد کی اور تعارف اسکان كے نشكروں سے زیادہ والیں جیم اورشیخ كشى اورشخ مغید نے ارشا دا در مجانس میں مبت سى معتبرسندوں کے سابھ عبایرامدی اوراصیغ بن نبامہ و بنبرہم سے روایت کی ہے جنا کم برع سے کہ آپ نے فرمایا کرمیں بیروں کا سردار اور سب سے بہتر موں جو میں حضرت الوث کی سُنّت ہے۔ خداکی مستمریب واسطے میرے اہل کوخدا وزرعالم جمع کرے کا بعب مارح جنا ہے الِوْتَبُ كَيْ اللهِ إِن كَى اولِلا وزنره فران أورجمع كيا - نيزيشخ كشي في حضرت الم محجفر صاوق علیہ انسلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرا یا کرمیں نے فراسے سوال کیا کرمیرے بعد میرے فرز داسم عیل کو باتی و زندہ رکھے ۔ نعانے قبول بن فرایا ۔ لیکن اُس کے اِرے میں دوسری قدر و منزلهت منزانے مجھے عطا فرمائی ۔ اور آول بوشخص رحصت میں ایسند دس معماب كے سائمة آئے گا بين ميں ايب عبدإنترين شركيب عامري بوگا اوراس كا علمدار بوگا- إور حصنرت ا مام محد با قرع سے روایت کی سرے . اکب نے فرما باگو یا میں عبدا منٹرین شرکیب کو دیکھ رہا ہوں کہ رجعت میں میاہ عمامہ سرمیہ با ندھے ہوئے میں ۔اُس کے دوگوستے اُن کے دونوں کا نرحوں پر نظے ہوئے ہیں۔ ہارے قائم کے باس جار مزار نشکر کے ساتھ جوزجت یں زیدہ ہوئے بی اور کیبری آواز بلند کرنے ہوئے وامن کوہ سے اوبر ما رہے ہیں۔ نیز شخ کشی نے داور رنی سے روایت کی ہے۔ دہ کتے ہیں کرا مام عفرصا دق سے میں نے عرض کی كرمين إوطرها بوكي بون ميري بتريال تبلي بوكئي بين جامتنا بون كدمبر بيداعمال كالمنتنام اس مير بوكه س کی راہ میں قتل کیا حیا وٰں بیصنرت نے فرما یا اس سے حیارہ نہیں کہ اگراس وفت ایسا نہ موالو رجعت میں ہوگا اور شیخ حسن بن سلیان نے امیر الموسین کی کناب خطب سے اُنہی صفرت سے ایک طولانی خطبه کی روایت کی ہے جھنرت نے تبس میں فرایا کر ہماری حدیثیں ضبط نہیں کرتے ترمضبوط غلع بااما نتدار سبيك بالمطوس أربع تعليل بجرفز ماباكر وكيفرماه جادى الثاني ادررعب

کے درمیان واقع ہوگا اُس برکس فرزجے بلکہ بالکل تعبیب ہے۔ بیٹن کرایب مرد تنبرط الخمیس نے يُوجِها كركيسا تعجت بديم آب فراتے ہي حضرت نے فرايا كوتيجت مركوں اس سے كرچند مُروب زندہ ہوں گے اور اوار زندوں سے مروں مرماری گے۔ اُس فدا کی تعرص نے واند کو شكافية كي اورميزه بالبرنكالا اورخلائق كويداكيا كريايس وتجيهتا بهول كرؤه لوك كوه نسك باذارول يس بطنة بي اوربرمن شمشيرى اسبن كا غرضون برركم بؤسة بي اورخل اوراركل اورمومنول كم ونشنول كرمرون برا رته بي رير بياس أيت كمعنى جوفدا سفرواي بعدكم يا إيها الذين امنوا لا تقولوا قوما غضب الله عليه ح قدليسوامن الاخرة كمايك سالكفاء من اهساب القبئي، - المدرمنوا أس قوم سد دوسى مت كو بن برخوان خفنب فوايا بد بيشك وه لوك اخرت سد المريد بو مح بين جس طرح الم قبور بين كفار نا الميد بو كمة بين -ابن بالریسند ملل اکشرائع میں روابیت کی سے کر صفرت امام تھر باقر نے فروا کی جب ہما ا قائم ظاہر ہوگا عائشہ کو زنرہ کرے گا تاکہ اس برصر عباری کرے اور جناب فائلہ کا انتظام نے اور این منید نے ارشا ویں صربت امام صاوق علیدات ال مسے روایت کی ہے کہ جب المحمر کے دس روز میں الیسی بارش ہوگی کر کونیا والوں نے کہی رو تھی ہوگی ۔ بھر خوا و ند بزرگ و برتر اس بارش سے ومنین کے کوشت اوربدان كواكُ كى قبرون مِن يبداكر مع الكويايس أن كو ديكور با بون كدوه قبيدار جهنيد كى عانب سے خاكِ قرابے مروں سے جھا ڈتے ہوئے آ رہے ہیں ۔ نیز انہیں صنرت سے دوایت کی ہے کہ صرّ "قَامَ تُلْكِ سَاتَ فَلِيشَت كُوفِر لِعِني تَجِف الشروف" سه ستأمينًا افراد يَحضرت مُومِي كي قوم سه بندره ا فراد ان میں سے بی ایسے میں خدا تعالیٰ فرا اسے کروہ می کے سائھ دارت کرتے تھے . او*ری کے سا عقر حوالت کرنے سنتے* اورسات ا فرا واصحاب کہف سے اور لویٹنع ہی نوان اور سلان اورجابرین جدالله انصاری اور مقدادا ور ماک اشتراکیسی اوریه تمام تماصان خدا اُن صفرت کے سامن ہول گے اور آپ کے مددگار اور حاکم بعنی لوگوں پر آپ کی ما نہیں۔ حاکم ہوں گے یعیانتی نے بھی اس مدیرے کو ذکر کیا ہے۔ اور نعمانی نے روایت کی ہے کڑھنے ا ما م محمد با قرم نے فروایا جب قائم ال حکومتیم السلام ظاہر بوں کے ۔ خدا اُن کی ملا کہ سے مردکے گا اورسب سے پہلے وشخص اُن کی بیعت کرے کا وہ محر بول کے اُن کے بعد علی ہول کے ۔ (كينوكد وه اوام الم أمار مول كري اورشیخ طوسی اورفعانی نے معنرت الم درمنا علیالسّلام سے دوایت کی ہے کہ معنرت م کے طور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ صنرت برمنر بران قرص آتی ب کے سامنے طاہر

ہوں کے اور مُنادی ندا دے گا کہ یہ امبرالمومنین ہیں واپس آئے ہیں ماکہ ظالموں کو الک کریں نیز يشخ نے بناب ابی عبداللہ امام سین سے روامت کی ہے کرجب ہما رہے فائم خروج کری گئے برموم كى قرك باس ايب فرنشة آئے كا اور أس كو ماكرے كا كرا سے فلائ خص تھارے مرا اوراه م ظاہر بوکرتے ہیں اگران کے سابھ ہونا عاصتے ہوتر ہوجا و اور اگر جا ہتے ہو کہ خدا کی تعمت وكامت من ربوتواسى مكرمو- يبس كرمعض فبرس إلى تين مك يعن تعيم اللي من تنعم دين محمد اور زيارت عامضهوره اوراكثر منقوله زيارات مين صلوصة زيارت صنرت المصابي في الت كا ذكراوراس براعتنا وكاظهار مذكورت واويتجدا ورمصباح الزائري اورتمام كتابون مي ا م بصفرصا دن علم السلام سے تعول ہے کر ہنتی و ماتے عہدنا سرکر جالیں صبح براسے موقع موقات میں میں میں میں میں ا سخرت فائم کے الفعار میں سے بوگا ۔ اگر دُہ ان مصرت کے طمور سے مبیلے مرحابے توخلاف ملم اس کو آئی صفرت کے خرورے وقت قبرسے باہرلائے گا اور اُس عدرا مریس فرکورہے کر م خداوندا اگرمیرے اور صنب قائم کے درمیان موت مائل مومائے جس کوتونے اپنے بندوں برحتی اور لازمی قرار دباہے تو بیر مجے کو اس حالت میں قبرسے باسر لانا کرمیں اپنے فن کواپنی کم سے با نہم ہول اور اپنی کوار اور نیزہ برہند ہاتھ میں لیے ہوں اور اس کی دعوت برلیک کو بوتمام خلق کواکن حضرات کی عد ونصرت کی دمورت وے رہا ہو، اور شخ نے مصباح میل کم انجعفر مدادق على السّلام سے جناب دسول عدام اور آئر الحاظ كى زيارت بعيدى روايت كى بيے-أي روايت بي مزكور ب كري آب كفشل كا قائل بون اوراب كي رجعت كامقر بون اور فدای فدرت کاکسی چرزیدانکارنیس کرنا اور مین فائل نبیس بوتا گراسی کا جرکی خدانے جایا ہے اورصاحب کامل الزیارت نے صرت امام جعفرصا دق سے امام صین علیہ السّالام کی آیک زیارت روابیت کی ہے۔ اُس زیارت بیں مؤورہے کرمیری نصرت آب کے لیے ہتباہے۔ بہا يك كرفدا عكم فرواست اوراب كومبعوث فروائ . توبس آب كي سائفة مول كا - آب كي شمنون كرسائة منين المن أن من سے ول عراب كي رجعت برايان ركھتے بين اور مداكي فارت كا قطعها انكارنيين كرت اورأس كى كى شيتت كى كذيب نهين كرت اوركسى جيزك بارسيمين منين كيت كرنداجا ب اوروه مزموسك اوربسنوميح دوسرى زيارت بي التي منمون كي وات ی بندر بسند معتبران موسین اور تمام آمر کے لیے دو سری نیارت دوایت کی ہے اُس میں نکورت كه خدا و ندال صنرت كويسنديده زمان مي موت فرما كاكدان كه دريعه سے اپنے دين كے ليانے وشمن سے توانتقام کے بیشک تو کیے ان سے وعدہ کیا ہے اور تو وہ بروردگارہے جووعدہ علانی نہیں کرتا اور کلین نے مومن کی نبض روح کے بارے میں صنرت امام عفرصاً دق مسے

روایت کی سے کر مدین طولانی میں آب نے فرمایا کرمومن کی روح آل چھی بمالسلام کی رضوی بهنشت میں زیارت کرتی ہے اور اُل تے ساتھ اُل کے طعام سے کھاتی ہے اور اُل کے ساتھ اُل كى مشروبات بين سينيتي ب اورأن سيان كي مبلس مي مختلو كرتي ب يهان يم كذام آل محظیہم السّاوم خروج کریں ۔ فدا و ندِعالم ان کو زندہ کرے گا اور وہ اُن کے ساتھ تبیہ (بیک بیکس) کتے ہوئے جن درجون آئیں گے ۔ اہلِ باطل کوشک میں مُبنّالا بائیں گے اور خالفین ضمحل بوں گے۔ اسی سبب سے جناب دسکول خدام نے حضرت علی علیہ السلام سے فرما یا کہ ہمادی اور نمعا ری وعدہ گاہ وا دی اسلام بے لینی مجف انٹرف اور اُس دُعا میں جو حضرت قائم کی غیبت کی جگہ سرداب میں بلیھنی جا بہتے مرکور ہے کہ "برور دگا دا مجھ کو قوفیق وسے کر قائم کی اطاعت میں كرىيىتدادران كى خدمىت يى ربول اورأن كى نافرانى سى بربيزكرون - اوراكر مجد كو (حنرت كے ظهورسے) بینك ونیاسے أعظ ك توار ميرب يالن والے جوكو أس كروه سے قرار وسي كال کی رجست میں والیں آئیں گے اور اُن کی حکومت میں بادشامی کریں گے اور اُن کے زمانہ میں میں ہوں کے اور اُن کی سعادت آگیں علم کے نیچے رہیں گے اور اُن کے زمرہ میں مشور ہوں مشکن ہوں کے اور اُن کی سعادت آگیں علم کے نیچے رہیں گے اور اُن کے زمرہ میں میں اور میں کے اور اُن کی آنکھیں اُن صنرت کی زیارت سے روش ہوں گی .اور کا ب اقبال وصداح میں روایت کی ہے جناب صاحب الامرکی توقیع (فرمان) ابوالقائم بن العلاکونی کر صراف الما میں العلاکونی کر صراف میں آئی کی ولادت کے دن خومسری ماہ شعب اِن ہے اِس دعاکو برخصنا جائے اور دعا اس مگریم شائی جس کا ترجمہ یہ ہے جمنزت الام حسین کی مرح میں فرملتے ہیں کرفتبیا کے سردار ہی اور روز رجعت آپ کی مرد دنصرت کی مبائے گی -اور پشہادرت کے عوض آپ کی نسل میں آمرا طہار ہو كے اور آب كى خاك تركبت ميں شفيا ہوگى اور لوگ ان كے سبب سے شجات يا ميں محمد اور ا ہے اور آب کے اوصیار جوآب کی عزت میں ہیں والیں ونیا میں آئیں گئے اور حضرت فام م اورآب کی غیب کے بعد حضرت سیدالشدار اینا اور اینے اصحاب کا انتقام لیں گئے اور خدا وندجها ركودامني كريس كے " اور آخر دعايس فرايا كرنم أن كر بخيرينا هيلية بي اوران كي ا مر کا انتظار کرتے ہیں۔ اور عیائش شیخ مینداور سیدابی طاق سنے اپنی سندوں سے اوج بر سے روایت کی جے وہ کنتے ہیں کریں نے صفرت انام جعفرصاً وق ملیدائسان م سے فعا وزنوانی کے اس قول کی نفسیر دریافت کی مع واقعہ وا باللہ جھدا جما تہم لا ببعث الله من ببعوت یعنی پورسے مُبالغ کے سائح خول کی قسم کھاتے ہیں کہ خول اُن کو زندہ نرکے کا جومرکے ہیں بلک والیس لائے گا اور خدا ہروعدہ بورا کرنالازم ہے۔ لیکن ای میں سے اکثر نہیں جانتے بھزت فے فیجیا اِس آیت کے بارے میں حضرات اہل سنت تم سے کیا کہتے ہیں اور تم کیا کہتے ہو۔ میں فے کہا کہ

مشركين كينة بي اوزسم كهات بي كه فعدا مُردون كو قيامت من زيره مذكري كالبحيسري ہلاک اور خسارہ میں ہو وہ تحص حوالیہ یات کرنا ہے۔ اُن سے پر حیامتنز کیں کی صم تعدا کی ہوگی گ لات دعر می کی ۔ ابد بھیبرنے کها ییں آب بر ندا ہوں اس آبیت کا مطلب بیان فرائے ہے جمار نے فرما یا جب ہمارے فائم کا ہر بول مے توخلا وزرعالم ہمارے پیول میں سے کچھ کوگوں کو زندہ کرے گا جو لواریں دوش پررکھے ہوئے جنگ برا ما دہ ان حضرت کی نصرت کے لیے ا بن گے جب پرخر ہمارے شیعوں کے ایک مجمع کوملے گی جرامی مزمرے مول کے تو وہ كبيل ككرا كروه شيعكس فدرزبا ده تم لوك مجوس لوسلة موكر برزاية تحارى معطنت كاب ادر جودروع تم جاسن موكية مورنداكي تسموه بذنده مؤسر من اوريز فامت ك زنرہ ہوں گے۔ خدا دند عالم نے ان کے قول کی حکایت اِسی آیت میں کی ہے۔ نیز کلینی تے حضرت امام جعفرصا دق علیالت لام سے خدا کے اس قول کی تا ویل میں روا معروف ماللہ مند المراب المراب و المراب ال كري . وَقضيبنا إلى بنى اسرأ شِل فى الحِتاب لتفسدون فى الإيض مرتبع بمُعثى بم ف بنی امرائیل کی جانب تا ب میں دخی کی کتم لوگ زمین میں دو مزنبہ فسا وکرو گے جھنرت نے فزایا كريداشاره بدام المرمنين كالمتل كالردف ادرامام حس كان يرخم ارسف كاب ولیتعلی علواکب آ اور مرکش کرو گرسخت مکستی محصرت نے فرای کراس سے ام مین ا کے مل کی جانب اِشارہ ہے فاعا جالا دعدا والمد ما بھرجب اُن کے اول کے انتقام کا وعدہ أستركا بعنى إنتقام نؤار مين كا وعده بعثنا عليكم عبارا لنااولى ماس يديد في اسواخلال الدياريينيم فيتمهاري طرت ليبغ أن بندول كوبهيجا جوجنك مين مهاحب ببنيت أومظ قت والسيخ ترده گرول بي عين قبل اورابيركرن كے ليے كوشت بھ فرا یا که اُس جاعدت کی طرف اَ شاره ہے جن کوفنرائے مصنرت قائم تھے آئے کے سے پیل كالووه ان ميں سيكسي كونة محبور بي سخ يص نه آل محمله کم استام برسندسی ایک وقل کیا ہوگا۔ بکارب کونش کردیں گئے۔ وکان وعلامفعولا۔ اور پرکیا ہوا وحدہ مخاصِحترت نه فرایا کروائم کی قیامت کی جانب ہے۔ شمیددنا لکے دالکو قاعلی المراس سط شاہ الام صين كے طروح برہے جوابیت سترا صحاب كے ساتھ ائيں مے جو تستر سے خود مريد كھے ہوں گے کہ سرخود کے دو توخ ہوں گے اور لوگ کہیں گے بیداما م حسین میں ہو تکے ہیں تاکہ وقیان ائ میں شک مرکزی اور جانیں کر دمال اور شیطان نہیں ہے اور صفرت قام اُن کے ورمیان موں تھے ۔جب امام صبی علیہ السّلام کی معرفت لوگوں میں لاسخ موجائے کی قوصفرت قائم دنیا سے رخصہت ہوجا ئیں تھے۔ اورا مام سیٹن ان کوشنل دیں تھے اور کفن دھنوط دیں تھے اور کان پر

نماز بڑھیں گے اور اُن کو لئے میں دنن کریں گے کیونکہ وسی کے انٹور کا سوائے وسی کے کوئی دولر مرکک نہیں ہوتا لیہ

شخ مغیدا ورشخ طوسی نے بسند ہائے معتبر جا برسے انھوں نے اہم محتربا قریسے وات سرچر میں ك ب ك خدا ك تسم بم البيت من سے ايك خور ال (محترت معاصب الا لمر) كي وفات كے بعدِّين سونوسال با دشا ہي کرينے گا۔ ميں نے عرض کی پرکون سا وقت ہوگا۔ فرما یا اُس کے بعد ہے کہ قائم ونیا سے رحلت کریں گے میں نے عرض کی قائم علیدالسّلام کفتے داؤں بادشاہی کریں گئے۔ فرمايا أميس سال اورمصنرت كيربع خطفشار اورفتتندف أدبهت زياده بيجاس سال بمسر توارشكا-پر منقصر کینی انتقام لینے والا دنیا میں اسے گا ہوا مام صیل ہیں اور ابینے اور ابینے اصحاب کے خون کا اِنتقام طلب کریں گے۔ اور اس قدر منافقوں کو قبل اور البیرکریں گے کہ لوگ کمیں کے كه اگر ديغيروں كى ذريت سے موتے تو اس قرر آدميوں كونل زكرتے۔ آن كے بعد سفاح أنبر هجمه تعنى جناب اميز اورطين اورصيغار ينصبت سى مندول سيحضرت المام مخمر باقرم سے روابت کی ہے کرجناب ایر ایر فرایا کر خدانے چیرین مجھے دی ہیں۔اموات اور الاو كاعلم اورخلائق مين على ك سأعق فيصدك كرناء احدين رحفيتون والابون اور مين لطنتون والا ہوں ۔ اورس صاحب عصابوں اورس دار ہوں کہ لوگوں سے بایس کروں گا۔اورسندب اور کافی بن معنرت ام معفرصا وق مسے روابت کی ہے کروائیں اور دن نہین تم ہول کے یباں یک کرزوں مردوں کو زندہ کرے اور زوروں کو موت دے اور حق کواس کے اہل تھے وابس كرے اورائس وين كو قائم سكے جس كواسينے واسط بيندكي سے اوركليني اور على الرابيم نے روایت کی ہے کہ حضرت صیادت نے فرا ایک حق تعالیٰ نے اپنے رسُول کو المحسین کی ولادت كي خبر ادر وشخيري دي قبل اس كيجناب فاطرة النصرت سعماط ول المات ائنی کے فرزندوں میں قیامت یک رہے گی ۔ مجران باتوں ۔۔۔ اگا ہی جو جناب مام سین اوراُن کی اولاد برشل قبل ومصائب کے واقع ہوں گی مجران مصائب کے عوش میں ان کواہمت

اہ مثر آف فرائے بی کا گرکوئی کے کرحضرت امام عین کو کوئیسل دے گا جواب یہ ہے کہ جب وہ حضرت امام عین کو کوئیسل دے گا جواب یہ ہے کہ جب وہ حضرت امام عین کوئیسل دیں تاہم تاہم کی مزورت بنیں ہے۔ آئی اطہاً رجماً ان حضرت کے بعد دنیا میں والیس آئیں گے۔ اُن حضرت کونسل دیں گے اور تماز پر جھیں گے بیان بھی کرصور کا بھی واقع ہوا ہے اُن کونکا جا ان ختم ہو۔ یہ آئی تین اگر جو رنطا ہر بنی امائیل کے بارے بین اذال ہو آئی ہیں۔ کی جو کھرسال تھ آمسوں میں واقع ہوا ہے اُس کے شل واضا میں اُس اُس میں میں واقع ہوا ہے۔ اُن الله واقعات بین الشارہ ہے کواس است میں مجمی آئی ہوگا۔

عطائی جوان کے عقب میں رہے گی اور ان صفرت کواطلاع دی کروہ میں کئے جائیں گے۔ للذا خداان كودنيا مي والس السئة كاتاكما يف وكثمنول كومل كري اورخلا أن كوتمام روسة زین کا بادشاہ کرے گا سب کر قران مجیدی فرایا ہے کہ ہم جائے ہیں کران براصال کریں جن کوزمین پر امام اور دوستے نبین کا ماکائی ہیں کوزمین پر امام اور دوستے نبین کا ماکائی سے اور فرمایے کے اور فرمایا ہے کہ جائے ہیں ہیں ہے ۔ پھرضا نے اپنے میں میں ہے ۔ پھرضا نے اپنے میں میں کے ۔ پھرضا نے اپنے میم کو خوشخبری دی کم بھارے دیک میں ایس کے ۔ پھرضا کے اپنے میم کرخوشخبری دی کم تعادے اہل میت زمین بروائس میں کے اور روئے زمین کے الک ہول محداوراسینے وشمنوں وقتل کریں گے۔ اورسیدعلی بن الحید نے کاب افراد مضیمیں روایت کی ہے کہ مصرت الم مجعفرها وق عليه الشلام سيبس في رجعت كم بارت بين وريا فت كياكه كايرى سے فرايا إلى ميں نے وي اسب سے بہلے كون واليس است كا فرايا حضرت حضرت صاوق عب روابت کی ہے رجب حضرت فائم طاہر بول مے اور کو ذہا خل ہوں کے حق تعالیٰ نیشت کو فرسے ہزار صدبی کومبعوث کرے گا بجوائی کے اصحاب میں ان کے ناصرو مددگار ہوں گے۔ اور ابن قولوید نے کا مل الزیارت میں بہند معتبر برید علی سے روابت گی ہے کرمیں نے امام جعفر صارق اسے حضرت اساعیل کے بار سے میں ديافت كياجن كوخداً وندتعالي في قرآن من صادق الوعد فرما ياست كركيا وه اسمعيل بسر ابرابهتم مي حضرت في فرما يا نهيس بلكه وه اسماعيل پسر حرفيل مين جربي غير بين عالي نيواني أن ابرا بیم بن سیرت سی در بین کی بعد وہ اس بین پسروس بین جربی برے میں اس کے مواحد کی کھال کوایک قوم کی طرف بھیجا ۔ قوم نے آپ کی کذیب کی اور آپ کے مرا در جربے کی کھال اُتار کی ۔ توخدا وزر عالم نے اُس پر خضب فرمایا اور سطاطا تیل فرشتہ عذاب کوان کی طرف مجیجا اور کہا پر ورد کھا رعزت نے آپ کی طرف مجھ کو مجیجا ہے کہ آپ کی قوم پر سخت ترین عذاب کروں ۔ اگر آپ چیا ہیں بوناپ اسماعیل سے فرمایا مجھ کواس کی حاجت نہیں ہے مق تعالیٰ نے دی فرمان کر مجھ متعاری کیا حاجت ہے۔ اسماعیل علیہ استان ملیہ والر دسم کی تو اسے میں ہوں کہ اس میں اور محمد (صلی اللہ علیہ والر دسم کی تو روران کے اومدیاری امت کا قرار لیا ۔ اور اپنی خلق کوخبردی جوان کی جمعی الم المالیا كرسا عدان كر مغير كربغر وجركرك في ورنوسف وعده كيار حسين كورنياس والبن تقيع في

ما کراک اُگوں سے توانتقام سے جفول نے اُل حضرت پر دیمظالم کے ۔ للزانجو سے میری یہ حاجت ہے۔ مارا جھے سے میری یہ حاجت ہے۔ ان اسے حاجت ہے۔ مارے میرے بیوردگا رکر مجرکو بھی دنیا میں وائیس بھیرتنا تاکہ اپنا اِنتقام اُل سے لك يضون في مريد المريد المريد المعالم سخ قبل سے وعدہ فرایا کہ ایسانہی کرے تھا۔ لنذا وہ اہام صین علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آئیں ہ کیں تھے۔ نزجريه سے روايت كى سے وہ كنتے ہيں كرمي نے صغيرت الم مجعفر مدا وق سے وض كى كرآب پر فدا بول كوفرايس كب المبيت كى بقاكس تدريم بداور آب صرات كى موت ایک دوسرے سے س قدر قربیب ہے مالا کرخان کو آپ مصرات کی عظیما متعیاج ہے صنرت نے فرمایا کہم میں سے ہراکی کے باس ایک صحید فدموتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے كرك كى باتول برايني مرت حيات مين على كرناه عي جب وه فمام اعمال وافعال تم بوجاية بین آدیم مان لیت بین کرمهاری موت کا وقت قربیب بهنیا اور بهاری مرت حیات خاتم بوکنی ائس وفعت جناب رسول موانشريب لاتيب اوربهاري وفات كي خريم كوديتي إور خدا کی مانب سے ظیم آواب کی نوشخبری مم کوریتے ہیں۔ حصرت امام حسین علیالتہ لام نے جب إيناصعيفه ويكيا اس من وُه مب بج*يد تكي*ا مِعاج تحصرت كوابني زندگي مي كزا متما اور جوبا تي ره جلت أنس كوبعد ميں كريں گے - لنذا خدا كے عمرے مطابان جنگ، كے ليے تشريف لے گئے اور تنبید ہوئے اور ان انحور میں سے جو کھے ماتی رہ اگی تھا۔ بعنی فرنتوں کے ایک کردہ نے نعا سے اجازت طلب کی کرحفرت کی مردکوائیں اورجب وہ حضرت کی فیکرت کے لیے زمین برائے توصفت شيد موسيك شع رأس وقت خدا وارتعالى في ان كو مكر ديا كر حضرت ك في كيال مقبم دبیں ریبال نیک کرمضرت فیرسے رحبت ہیں باہرائیں اُس وقت تم سب ان مصرت کی مروكرنا للذا أس وقت كاكن بركريركية رمواوراس برحران كى مروس تمسيمى بمرقب ادراك محفرت كانفرت ادرأن برگريه كے بيغضوص كيے تكے بو الغرض وہ فرنست معترت يرمروقت گريركرتے بي اورجب و قبرسے بابراتيں كے قرير فرشنة اك كے ناصرورد كاربول ع اورتفسیر محدین العباس الهم اور فرات بن الایم اورمناتب شافدان بن جریک می معرب الدرمناتب شافدان بن جریک می معرب معرب الدرد فق معرب الدرد فق معرب الدرد من بول عدم مرب الدرد و الدر الدرج من بول عدم مرب الدر الدر الدرج من بول عدم مرب الدرج من بول عدم بول ع میں کے آئے گا جوال کا رولیت ہے کہ تاویل میں دوایت کی ہے کرواج فرصیری بن علی بی اور

لادفد على بن ابى طالب اورسب سع يبله قرس جربابرات كا - و محسين بن على ين جيهة بزار

انتفاص آپ کے ساتھ ہوں گے اور وہ اولی بوگذر عکی خدا کے اس قرل امتال نصر مسلنا۔ ریعن ہم بقینا اپنے رکتولوں کی مردکریں گے)۔

اورحسين برسيان فكاب ننزل سيصرت صاوق سيروايت كى جدكم كالسوف تعلمون شمركلاسوف تعلمون في فتقريب في معلوم بوطك كاليني وميستاي - شد كلا سوف تعلمون مجيم مان لوكيني قيامت من أورهم بن العباس في بسند معتبراً معمد القر على السلام سي فداكي إس قرل إن نشاء نذل عليه لم من السيما مراية في طلت إعناقه لها خاد العام العين الريم ما بين أو اسمان سال براكب آيت (نشان) اللكرين س اس آبت کے لیے اُن کا گرونیں مجھک مائیں ؛ کے متعلّی روابت کی سے بصرّت نے فرمایا كرمني أمَّتِيه كي گردنين اس ميت كه ليه دُليل اورخاشع موجائيں گي ۔اورائيت العِني نشاني گ وُه بعد كم على بن إنى طالب على السّادم زوال أنماب كے دفت قرص آفياب كے نزد كرا الله فيا کے ظاہر بول کے تاکد لوگ ال حضرت کو حسب ونسب کے ساتھ بہجائیں ۔اس وقت حضرت ، بنی اُمبیہ کو قبل کریں گے۔ بہاں یک کو اُن میں سے ایک شخص ایک وزعت کی المیں جیکیے جائے م ا تو درخت گریا ہوگا اور میلا ئے گا کربنی اُمّیہ کا ایب آدی بیان جیئیا ہواہے اس کو بخی کی بیجے۔ اورشیخ حس بن سلیمان نے کاب ابن اس است وشیعول کے اکابر محترین میں سے ہیں۔ انمفوں نے ابوم وان سے دوا بہت کی ہے گہیں نے حضرت صا دق مسے خوا کے قعالیٰ كاس فول ان الله عن من عليك الغراف المراحك الم معاد كي تغييرور فافت كي يمنرت نے فرمایا کردنیا ختم نہ ہوگی ہماں بہب کر جناب رسول خلام اورا میالمرمنین مجمع ہوں ۔ ٹوبر میں ہو ذ میں ایک مقام ہے۔ وہاں ایک سجائع پر کرب کے جس میں مارہ ہزار دروازے ہوں گے ینزسیدهای این طاوس کی تماب بشارت سے مران سے روا بہت کی ہے کر دنیا کی تمام عراکیہ لا كعرسال بيد بين مزارسال نمام لوگوں كى حكومت ہوكى ۔اور انتى مېزارسال محرو آل محمليكما کی عکومت ہوگی ا ورسیدابی طاؤس نے کماسے کے ظہیر بن عبدا دنتر کی گناب میں اس سے آیا دہ واحنح روابت میں نے وکھی ہے۔ اور کامل الزمارت می مفضل سے انفول نے حضرت صادق سے روایت کی سے کراپ نے فرایا کر کریا میں دیجدر ا ہوں کدلوز کی ایک کری کھی حاتے کی اور اُس پریا قرئ مرخ کا ایک خبر نصب تی مائے کا ہوتمام جوابرات مُرْضَع ہوگا ۔ اور حضریت امام حسین عکیدالسّلام اس کرسی پرجیٹیں گے ۔ اُس کُراسِی نور کے گرد ہزاد بسر نفیے ہوں گئے اور مومنین آئیں گے ، اور اُن صنرت کی زیارت کریں گے اور صنرت سلام كري كے بھرخدا و مرتعالیٰ اُن سے خطاب فرائے گا كرا ہے ميرے دوستو ابو مچھ

چا بو چھے سے سوال کرو تم سف مبت کلیفیں اعلیاتی ہی اور ذلیل وُظاوُم رہے ہو۔ آج وزیا و المغرت كي تمعاري برعاجت بو في سيا بو كي بي وُري كرون كا بجرال كا كمانا اوربيتا بهشت كي نعمتون كي بركارير مع خداكي قسم كرامت اور ظيم را في كه واوسكا الحجاج میں دوایت کی ہے کہ نامیر مقدر سے ایک زادت محرب جعفر ان میری کو ملی جس میں ذکر بدر كرمي مثها دت ويتا مول كراك مجت خداي اوراك حضرات مي اول والحربي اور يركراب كى رجعت عى بعد اس مي كونى شك تبيس بع بيس دوركسى كا ايمال فائمه م وسد كا بويد امان مذلا يا بوكا ما اش كه امان كرسائة كون نيك عل من بوكا ما دراين بالويساني كأب معفات الشبعدين حضرت الام جعفرمها وق اسعدوا بهت كي سع كريح تعنی رہا ت امور کا اقرار کرے وہ مومی کے منجل اُک گے امان رحیت کا ذکر کیا ہے کر ج تخص نملاکی ومدانیت ،اور رمبت اور عورتوں کے سابقوم تنعر کے جاز کا اور تیج تمثع کا إقراركرس اورمعراج براور فبرس سوال ، موض كوثر ، شفاحت اور بهشت ودوز بخر كم علق كا وأورصراط وميزان أوربعيث ونشور، اورجزًا وحساب كا قراركرست تروّه بقيناً اور در عقیقت مومی ہے اور وہ ہمارے شیعوں میں سے ہے ۔اس بارے میں مدیثیں بہت ہیں۔جن میں سے اکثر میں نے گاب بحاطالا نوار میں درج کی ہیں اور اس میں شک نہیں ہے اصل دوست بمرمال بالمعنى متواتر ب اور وشفى اس من شك كرے ظاہراك كاير ب كروه قبامت كي وفي كالمجي منكرب اورجوام متواتره تضوص سے ثابت اور خف وائر معلوم ہونے سے اس کا انکارکر نامحص بے دینی ہے اورخصکومتیات سے جدمون شاذروا ہو یں وارد ہولی ہیں۔ ندائ کا لیقین کیا ماسک ہے مذاف ارسی کیا ماسک ہے اوراس کی حصوصیا یں اختلات اس کا ماعث نہیں ہوتا کہ اس کے اصل سے اٹکا دکیا جائے جنا بخریت سے عصومتيات مشروم شنت و دوزخ وصراط ومنزان وغيروين اختلات مدينفل من وافع مُواہد میکن براس کا سبب منیں ہوسکنا کہ اصل آن چیزوں ہی سے انکارکردیا جائے جو صروبات دین سے ہیں۔خلاصہ یہ سے کہ بعض مومنین اور تعبَّمَن کا فرین اور نواصب اورمخالفین کی رجعت متواتر ہے لدراس سے انکار ذہب شیعرسے خارج ہونے کا باعث ہے وكه فربب اسلام سے راورصنرت اميرالمومنين اورصنرت امام صين كي دجست جي متواتر

له مؤلف فرائد بن كرونيا ك هاجتين جواس صريث من فركورين دلالت كرتى بين كريز جست بين في دكا بول كا دور اس صريت كالمميل بوگي - ١١ +

ب بلکجناب رسول فدام کی جمی متواتر سے یا متواتر کے قریب سے اور تمام اکمکی وجب ممی بہت معتبراً ورمیح مدیثوں سے دارد ہوئی ہے ادراگر متواز نہیں ہیں تداس در مربہ فی بُولَىٰ ہِن كرنتين كرنا جا سِيئة اورا نكار نزكرنا جا ہينة ليكن إن رحبتوں كن صرف وسيت معلوم نہيں یں کہ آیا اُن صنات کے طہور کے ساتھ ایک زمار میں ہوں گی یا بعدیں ہوں گی یعیض حدیثو<del>ں س</del>ے ظامر والسي كرامامت كے زمان كى ترتيب كے سائمة رجست بوكى -اور شخص بن سليالى س کے قائل ہو کے بیر کر برا مام کی امامت کا ایک زماند رہا ہے اور صفرت جمدی کا زمانہ ہونے والاستداور صرب صاحب الامريد عبد على مرول على تووه آب ك المعت كازمان اوكا-اورائيني إلى أكرام كى رجعت كوبعد يور حرت كى رجعت بوكى وأنبي وجرس إس عارث کی اول گیمی ہے کہ میں سے بارہ امام اور بارہ مهدی میں اور یہ قول اگر جیصت سے دور نہیں ہے مکی جل اقرار کرنا اور اس کی خصیل ای کے ملم برچی وڑدینا احوط ہے۔ اور ابی الجریہ تررمالہ احتقادیہ بی تکما ہے کر تصنت کے بارے بی بھالا احتقاد جسے وہ تی ہے اور فالسيّة الله مع قران من فرايام - المرتولي الذين عود امن ديا رهم وهم الوف حذرالوس فقال كله دانلك موتواتم إحياه مريعين وه متر بزار كم واستنف أن ي ورماين برسال ملاحون كامرض بحيدتنا مختار مال وارتوك يو كرصاحب استطاعت مخت مس إبريط عائة تع واورنقرار وتكراستطاعت نهين ركفته منفي أس ليهايين مكانون بى مَنْ ره جاتے منے اورطاعول كا اثر الداروں مي فقيروں سے بست كم بوتا تفا - إكال ب نے اِتفاق کا کرا بیٹ شہرسے با ہر جیے جائیں اور جب طاعون کا زماز کیا توسید کے بالبزنل كية اور دريا كالاسعبار علرك بقب اليفسامان كورين بيات اداء ال كونداكي مانب سے بَدا آن کرسب کے سب مرحاق ، الْمَذاسب مرحمة - ووسرے وَول ف ال کی بُدیاں ایک بگذیم کردیں اور تذکوں اسی مال سے وہ پیسے دیا ہے۔ اُخربنی امرائیل کے ایک سیفیر کا اُک كى طرف گذر بُواجى كا نام ارميا عما آب في عاكى است بلك والله اگرتوكيا ب تواك مُسك کوزند کرسک ہے تاکر تیرے شہروں کوآ با دکری اور تیرے بندے ان سے بیدا ہوں اور تیرے عيادت كرن والوسكي ما عد ترى حبا وست كري . فعلف أن كودمي كى كرف جاست بوكم بي ان كوزنده كرون ؟ عرض كى إلى يلسكني والي توخداف النسب كوننده كروبا اوروه أوك يتمبر ت ساخد کئے ۔الغرص دہ لوگ مجامت کے ساتھ مرکئ عنی اور پیرُونیا میں والیں آئی اُس کے بعد ابنی موت سے مرے نیزوران مجیدی صنرت فریر کا تصنیم کی وارو مواسے کر فعا وندما کم نے ان برموت طاری کی اورسوسال کے بعد زندہ کیا بھیرائس کے بعد کوہ برسول زندہ رہے بھیرا

اپنی مقدرموت سے مرے -اور قرآن میں تھوائے سٹرانٹخاص کا ذکر کیا ہے جن کوجنابٹرٹٹی نے انتخاب کیا عقا اور اپنے سائف طور پید کے گئے تنھے بعب کلام خوا ان کوکول نے نما آلو کھاجب یمب ہم خواکو علانیر مرد و بھے لیں سے تصدیق نرکریں گئے۔ للذا آن شخط کم اور نامناسب کلام کے سبسب البي مجلي ان برگري اور وه رسب مركار بدو كي كرجنات موسي كنه كها ضراو دارجب مل وائیں جاوس گاتو بنی امرائیل سے کیا کموں گا۔ جبکہ یہ لوگ میرے ساتھ مذہوں کے توخدانے اُن کو زندہ کردیا اور وہ وزیا میں والیس استے ۔ کھائے بیٹے رہے، عورتوں سے مظاربت کرتے المستقد اولا دیں پیداکس مجراینی اپنی موت سے مرے ۔ اور جناب احدیب کے معارت علیہ کی مسخطاب فرمایا کراس وفت کو یا دکروجب تم میرے مم سے مُردول کوزندہ کرنے کے اوروه تمام مردسين كومصرت عبسلي ني بحكم نعدا زنده كيا - ونياس والس أسته اور تذفول لا بهراینی مولت مسرے راوراصحاب کمف مین سوفوسال یک مرده فاریس دیسے رہے بيم زفال في أن كوز مره كيا كوروه ونبايس واليس آت داليي مشاليس بست بي كرسالية ممتون میں رضعت وافع بول سے ۔ اور جناب رسول خدام نے فرمایا ہے کہ اس است میں محمی دوب ہوگا بو پہلی اُمتوں میں واقع ہواہے میسے تعلین جن میں باہمی فرق نہیں ہوتا اور نیر کے بر۔ للذا عاسية كراس أمنت يس بحى رجعت واقع مو-اورسماري معالفول فالقل كياسف جب معزوت فأعم ظامر بول كرجناب عيسلى اسيان سندنين بسائيس كداوداك كي يجي نماز برطنعیں کے اور اُن کا زمین پر نا زل ہو ناموت کے بعد زندہ ہونے کے اندے کیوں کہ خداوندعالم ففراياس الحي متوفيك والفعدف اكواس كيدرمالقر كعمل تنس ايراد فرمانی بین جراجست بردلالت كرنی بین اور و كيد صرات ميسائ اوراصحاب كمف كي ميرت ك باركيس فرايا به اس فقير (مُرادعلًا معلى خود) كے نزديك محل ال سے اوراس كي تقييق حیا مت الفلونب اور مجارالا فوارمی مُرکورسیم اس بحیث کوئیم فصنل کی اس مشهر رمدبت کے ستعضه بزينت كريتنے بيں يشيخ حسن بن ليمان كے كياب فتخنب البصائر بين بسند معتبر مفضل اعمر سے روایت کی سے وہ محتدیں کریں فے مصرت الم معفرمیا ون علیالتلام سے سوال کیا کہ سی وہ امام صب مخطر کو ارتبطار کر رہے میں اور اس کی کشاکش کے امیدوار ہیں جبی حمدی صاحب الزمان ان كے خروج كاكوئى معين علوم وقت سے ؛ حضرت في درايا كزما وزوام ن الكاركياكداك كفطهور كاكوني وفت معين فرايئة كرشيد جان لين يجرفروا إكر زرا ويتعاسك نے جواتیس قران مبید میں قیامت بریا ہونے کے بارسے میں نازل کی ہیں۔ وہ سب اُل معنر ك تيام ك السب بن الارتفاض ماسد جهدي كظراراك في وقت معين قرار ويتاسب

ا بنے کو خدا کے ساتھ علم خیب میں شرک قرار دیتا ہے اور خدا کے قیب کے اسرار وُروز سے آگاہی کا دعوس کے اسرار کوروز سے آگاہی کا دعوس کے کہ اسے مولا اُن حضرت کے طاقور کی ابتدار کیوکر ہوگی۔ خره یا کہ بیے خبرطا ہر ہوں گئے۔ اُن کا نام بلنہ ہوگا اور اُن کا معاطر ظاہر ہوگا اور آسمان سے مُنادى آب كي اللم وكنيت اورنسب كي ساغونها كريك يناكدان مع ميجاين كي جبت خلق برتمام ہوجائے۔ اُن جمتوں کے ساتھ بھی کوہم نے خلق برلازم فرار دیا ہے اوراک کے قصتے اور حالات بیان کے ہیں اور اُن کے نام وکنیت اور نسب کو لوگوں برنطا ہر کیا ہے کہ اُن کا نام اورگنیت اُن کے مد (مصرت محر<u>صطف</u>اصلیم) کے مثل ہے تاکہ لوگ را گئیں کیم اُن کے نام ونسب کونہیں حاستے تھے۔ اُس وقت خدا وندعالم نمام دینوں بیفالب کرے گا میسا کرخدا تعالیٰ نے اپنے بیغمبرسے وعدہ کیا ہے کہ ایک لیک علی الدین کیا ہو کی قیاتے تھیا بین رود س می مداید بینر اور داری اور داری کی ساتھ جیجا تاکہ اس کے دین کادیا ہے۔ المنشود کون ویسی خداید بیٹر پیر کو داریت اور دہائی کے ساتھ جیجا تاکہ اس کے دین کادیا ہے عالم بيغالب كروك الريومشرنين السندكرين اور دومرى أيت مين فرايا ہے-حتى لاتكون دتنة اويكون الدين كلم الله لين كا فرول سي جنگ كرو بهال ك زمین برزنتنهٔ وکفر باتی مذرسے اور آمام دین خدا کے لیے فائم ہو بصنرت نے فرما ایک خدا کی سم خدا تمام قوموں اور دبنوں سے اختلات مٹا وے گا اور تمام دبن دبن تق کی جا نب بلط میں گے۔ اورکسی کا کوئی اور دبن فبول مذکیا جائے گا جیسا کہ خدا دیم عالم نے فرما یا ہے وجب بیتیع غيرالإسلام دينا فلت يقبل منه وهوفي الاخرة من الغاسرين يعبني وشخصل سواكوني اوردين اختيار كريه كالرأس سيدؤه قبول مزكما حاسته كا اورآخرت مفح والون من سي مو كام فضل نے او جھاكر اوم غيبت ميں وہ صفرت كس سے مخاطب مول محمد . اوركون أن سي فتلكوكرت كا فرما يا كه فرشنول اورحتى مومنين سيدادرا حكام امرونهي أن كم معتمدوں سے تعلق ہول گئے اگر وہ معنرت کے بیانات ان کے شیعون کے بہنجامیں وا المنفضل گویا میں اُن حضرت کے عصا کو دیکھ رہا ہول کرحضرت ہا تھ میں لیے ہوئے جنا ہے دسُولِ نعدام کی جا دربیعیے ہوئے ایک زرد ہا مرسر پر دیکھے ہوئے اور استحصارت کی تعلین اِک پیروں میں بیسنے ہوئے اور جند کر اِل ا بیٹے آگے آگے ہنکاتے ہوئے تا اس بیکست سے تنہا تعبیکے پاس آئیں گے ناکرون اسپ کو نہ بہانے بعب دات ہوگی اور اوگ سومائیں گے توجرتل ومیکائیل اور فرشتے صف درصوف ان برنازل ہوں کے بجرئیل کہیں گے کوا ہے ؟ میرے آتا آب کا کلام تقبول ہے، آپ کا تکم جاری ہے بھیرجناب صاحب الاطرابیا ہاتھ اسپنے چہرؤ مُمَارک پر بھیری کے اور کہیں گے کہ تمام تعریفیں خلاکے لیے مزاوار ہیں جس نے

ہمارے وعدہ کوسیج کردکھایا اور زین بہشت ہم کومیراٹ میں عطائی کہ ہم جہاں جا ہیں تھہ رہے۔ وك اليحاصل ب نداك ليكام كيف والول كاصل يجردك حجرالاسوداورمقام الابيم کے درمیان بیٹھیں مجے بھر باواز بلند اون مے کہ اے میرے بزرگوا ورخصوص لوکوں کے گروہ اوروہ لوگ جن کوخدا نے میری مرد کے لیے زمین ہمیرے ظاہر ہونے سے سیلے وخیرہ کیا ہے در ہے پاس کو فرا وند عالم اُل حضرت کی آواز اُل لوگوں کے کانول بھٹ بہنچا دیے گا. وہ ونیا کے مشرق ومغرب میں جمال بھی ہول کے اور ایک ہی مرتبہ کی آواز سب من لیں تھے۔ ادر تمام کے قام حضرت کی جانب سوج مول کے ۔ اور بلک جھیکتے ہی حضرات کے باس رکن و قام کے درمیان حاصر ہوجائیں گے - بھراکی ستون نور زمین سے اسمان کے باند ہوگا اوردوك زين برجرون بوكا أس سعدوشى باستكا -اوروه فور مومنول كم مكافوان واخل ہوجائے اوران کی روحل کو اس سے فرصت ماصل ہوگی لیکن کو سرجانیں محکد فائم الم الم الموالي المراوية المراكب المرا حرات كى فديرت بن ما مزروك إول محريب منزت كرما من كور بول محر بيرمنرت کعبدی ما نب گیشت کرے کوئے ہوں گے اور دست موسی سے ما نند اینا وست ممالک علیں گے جس سے فورتمام عالم کوروش کردے گا اور فرایس کے کرجواس اعظ بردعیت کرے گا ایسا ہے کو اس نے فلاسے بعیت کی آوجو تخص سسے پہلے تصریات کے باتھ کو اوسر دے گا۔ جرال وں کے بیرام فرشتے آب سے بعیت کریں گے۔ اُس کے بعدی کے تجبیب افراد بعیت سے مشرف ہوں منے کھرین سونبرونقیب آپ کی بعیت سے سرفراز ہوں گے۔اس کے بعد كرك وكرية في محركر بركوان خص مع وكعبه في طرف الما بربوا بدء اوربه جاعت كول مي م ہوائی کے ساتھ ہے۔ بیٹن کربھن کہیں سے برقوہ کراوں کا ماک ہے کرکھیں واغل ہوا ہے۔ بعن کمیں گے کراس کے ہمرا ہمیوں میں سے کسی کو مبتیا ہے ہو۔ لوگ کمیں گے کریم کسی کوننیں میں لكن عارات خاص كو بوكر كر رسن والي بول كادر بالساشخاص كربيجا بي كر بوري الم والمعروب مجمل المركمين محيهم ال كوان ك نام ونسب كي سائق ميچائية من ريبعية فا طلوع ہونے کی ابتداریں ہوگی بعب افناب باند ہوگا یہ فناب کے چرم کے پاس سے مناوی باندا وازسے ماکرے کا جب کوکہ اسمان اور زمن کے رہنے والے متنب کے کراے گروہ خلالی یندی آل از ان کے بدا کے بدکے نام دکنیت کا فرکسے گا، اوران کے پروا ام صن سکری علىدات لام سعال كونسيت وسيركا اوراب كرا او اجداد المرحضرت المحسين بعالى ت نام گمنواسته کا . اور کھے گاکہ ان کی بیعت مجرو تاکہ ماہت یا وًاور ان کی مخالفت مت کرو

ورنہ گراہ ہوجاؤ کے سب سے پہلے اس اوا زیر طاکو لیب کہیں گے بھرمونین ہوں جرائی ہوتیں ہو افراد ہو ان اور اطاعت کی اور خلائی ایس کے دیم نے شنا اور اطاعت کی اور خلائی ایس کوئی سننے والا باتی یہ سب کا گر ریک اس کوار دوس کے کا اور تمام شہروں جنگلوں دیاؤں اور سا بانوں سے خلائی متوج ہوئی غروب آفیا ب کے وقت شیطان ہو کر کے کا کہ تھا را برور دی کا دور گا اور کا کہ تھا را برور دی کا دور گا اور کا کہ تھا را برور دی کا دور گا اور کا کہ تھا وہ کی اولاد برور دی کا دور گا اور کا کہ تھا وہ کی اولاد برور گا دور گا ور دی گا اور کا در ہوا ہے اور وہ عنمان بن عنب ہو برد گراہ ہوجا دیے ۔ یہ میں ہے اس سے بعیت کرو تا کہ دور ایس کی عنالفت برکرنا ور در گراہ ہوجا دیے ۔ یہ شن کرنام فرشنے بی اور سمجیل کے دو شیطان ہے اور کی سے اور سمجیل کے دو شیطان ہے اور کریں گے اور سمجیل کا دیو ہوگا اور کسی کرنے والا منافی اور کا ذرج ہوگا اس کا دارکوشن کر دارت سے جلا جائے گا ۔

أس تمام دا بصفرت صاحب الامركب سي كيشت الكاست كمبي كم ويخص عاسم ك آدم بشیث، نوح ، سام ، ابرامیم ، امنیل ، نموسی ، یوشع بیسی اورشعول علیهمالسلام کوچیجی تر بر محمد سکری سرعا سرمان توده مجے دیجے کی کرم کم السب میرے اس سے اور وضفس جانے کر محدول وطن وسان مليهمالتلام اورصيبن كي فريبت سعائمه أطها رعليهم السّلام كود يميع فووه ميم كود يميع اورج علي مر ساوال کرے کیونکر مام علم مرے اِس ہے جن کی ان حضرات نے مصلحت نہ مجی اور خریز دی بین خبر دنیا ہوں توضی کتب اِسانی اور صحف پیغمبرکو عابتا ہے آتے اور مجید سے کسنے بھرات ابتدار کریں گے اور محف آ دم وشیت بڑھیں گے۔ آدم وشیت کا امت کھے گی کروائٹریہ سے حقب اوم وشیت جس میں طلق تغیر نہیں ہواہے اور ہمارے سامنے الصحيفول بوه إيس راعس أكوم منس مانته تص ابرابيم ، توريت بُوسي ، انجين عيسي اور زاور واؤ ديرجي اور أن كي امتوں كے علمارسب شهافت دیں گے کریر کا بین اسی طرح بی جیسے اسان سے نازل ہوئی بی اور ان می کی نفیر و زیدل نمیں موا ے اور بو کچے ہم سے صالع ہوگیا تھا اور ہم کس نہیں بہنجا تھا سب ہمارے سامنے بڑھا۔ بمرزآن كورييص كيحب طرح كرحق تعالى فيجناب رنسول نعايه نازل فيزايا تعا بغيران كمه ك بِهُ رَدُو مِنْ بُوا بُو مِعِياً كِهُ ومرح قرانون مِن بوا - إلى اثنا مِن اكتَ مُصَ النصرَ في ك ندنت بس ائے گا جس کا جمرہ کیشت کی جائیب بھرا ہوگا اور کھے گاکہ اسے میرے سیدیں بشیر موں مجھے ایک فرنشتہ نے حکم ویا ہے کرانٹ کی خدمت میں حاضر ہوکرا ہے کوسفیا ہی تشکر کے ہلک ہونے کی نوشِخری دوں اِس سے صرت فرائیں گے کہ اپنا اور اپینے بھا ای کا قصتہ کوگوں کے سامتے بیان کرو۔

بشير في بيان كرنا منروع كباكرين ادرميرا بهائي سفياني تشكرين تنفي حس نے دنيا كودشق سے بغدا دیک اور کونز اور مینز کوبر با دا ورخراب کیا منرکو تورا بهار سے کھوڑوں نے مسجد پینر ين ليدكيا يجرمديند سي فنط بهايد الشكركي تعدا ديس بزادين يم دواز بوسة اكركعبه كوبربا و کریں اور دہاں کے باتندوں کو قبل کریں الغرض ہم صحرات بدامیں پنچے و مربز طینہ کے قریب ایک طرف واقع ہے کہ اسمان سے آواز آئی گذاہے بیلا ظالموں کے اس گروہ کو ہلاک کر دے۔ فرا زمن شق بول اور تمام الكري جار إلول اورسامان واساب كاندر دهنس كا اورسوائ ميريداورميري بعاني ككوني مزبجان الكاه عارية زوك إبك فرنشة أياا وربهار يجرون كو يشف كى جانب بهرويا جيساكرآب وكيفية بي يجرير سابحانى سن كماكرا في فرير فيانى ملعون کے یاس دستن میں جا اور اس کو جدی ال حرا کے علا ہر بونے سے ڈرا اور اس کونم وسه وسد كم اسك الشكر كونداو زنعال في بيراس بالك كردياً اور فجرس أس فرشق ن کا کرا ہے بشیر توجا اور کم میں حضرت جدی سے طبی ہوا وراُن کو ظالموں کے ہلاک ہونے کی خوشخبری ویسے اور اُن حصرت کے باعثریہ تو برکر۔ وہ حضرت تیری نوبقول فرمائیں گیے۔ بھیر اینا دست مبارک بشیر کے بھرے برعیری کے اور اس کو پیلے کی طرح شکم کی مانب بلا دیں گے۔ وُہ اُن صنرت سے بعیت کرتے کا رادر صنرت کے نشکریں ہے گا۔ مفصل نے بوجیا کرا سے میرے سید ا کیائی زمان می بی اور فرشتے ظاہر موں کے قرایا کہاں فدا كي تسم المضفعل اوران لوكون سطفتكوكري كي حب طرح ايك يخص البين ابل وعيال ك سائقً تُعْكُورُ السيطيني نيكها فرشة اوري أن صرب كيرسا تقربول مي يصرت ما وق فه فرايار بان نما كي قسم المنفعنل! اوروه حضرت أس كروه ك ساعد زين بجرت بخف كُوْفِكُ ورميان عُمْر بِي كمد - أس وقت آپ كريشكرين جيباليس بزار فرشت اورجيه بزار موق كى تعداد بورى . دومرى دوايت كے مطابق جي اليس ہزار جن بوں گے اور خدا اس کشکر کے وراجہ الُ كُومَام عالم يرفي وسركام فعنل نے بُرچھاكر معنرت مدئ الل كر كے ساتھ كياكريں كے جوات نے فرمایا کہ پہلے ان کو عکمت وموعظ کے ساتھ سی کی دعوت دیں <u>گ</u>ے ہے جُوُلُ كُرِينَ عَنِي قَوَا بِمُنْ عَصْ كُوا بِضَالِ بِيت بِي سِيدان بِغِلِيغَهِ مَقْرَدٌ ذَبَائِين كَدَا ورفهان مينه طيبه دوايز بون گريغضل نه اوجها كرفاز كعبه كوكيا كرين بيضرت نه فرايام نهدم كردين گه ادر حن بذيا در يصرب الاميم واماعيل على السلام في موالته الني يرازمر أوتعمري كيد المروريك. اور حق مريك اورمها بنیاد برقائم کرتے تعمیر بن کے اور سجد کوف کوسی فور دیں کے اور ہی بنیاد زنیم کرانے۔

مغضل نے توجیا کر میرے ولا إحضرت جدری کامکان اور و منین کے جمع بونے کامقاً کہاں ہوگا چضرت نے فرما یا کہ حضرت کا پائیز تخت کو فرہوگا اور آپ کا در بار اور تفام فصلہ مسجد کُوُد موگی اور تمام بیت المال اور غنیمیت تقنیم پونے کی میکم سیدیم لم پرگی اور اِن کی تنها لي كي عبد تنجف الشرت موكام فضل في المام مونيين كوه من مول محمد فراياكم مان، والشركوني مومن مذ موكا محركوك بين موكا يا كوف كي قرب وسيمار من ياأس كا مِل كُوف كي طرب ما َ لَى بِكُمَا - أَس وقت كُوُفر مِن أيك كُوسفنيد كيسوني بَكَ كَيْمِت دومِزار درم بويي - أبي وقت تُهُم كُ وسُعت جرون ميل عيني اعطاره فرسخ بيوگي اور كُوند كي تصرد مولات كُريلا سيمنتاني ميتيمسل بول کے اور خدا و ندتعالیٰ کر ہلاکو بیناہ کی ایک جگر قرار دے گا جو ہمین نے فرشنوں اور و منوں کی آ موقت ی جگر ہوگی خداستے نعالیٰ اس زمین مقدس کو میست بلندم زمبر کرے گا اور اُس میں اس فدر رکھتل ور رحمتیں ڈار دے گا کہ اگر کوئی مومن اُس جگہ کھڑا ہو اور خدا سے وعاکرے تواہب دعایں ہزا یہ مزنبديكه مائند ونياكا مك أس كوكرامت فرمائية كاليجيز حضرت المصيفوصا وق مليالسلام بقعة مُبارك وه مع جمال جمره مُسَارك سه الله انا الله كي مواموسي كوينجي اوروه وبي مقام بلند ب جهان مريم وعيلي كوم في في جردي اورجس عكر مصارت امام مين كا سرم بارك نهادت كي بعدُ وهو يا أنهي جلَّه مصرت مريم في في منابِ عيسان أورح الأكوب ولادت عسل ديا اور خود

نام دیمنی پرمتی کرکھر دفضیلت

اسی جگونسل کیا اور وہ بہترین حظم ہے جہاں سے صرت رسُول خلام نے معراج بائی اور بانہا خیرور جمعت اس جگہ ہمار سے معمول کے لیے مہتا ہے۔ بہاں یک دھفرت قائم ظاہر ہوائے میں نے كها أعربه بالميم معاحب الامردوباره كمال متوجه مول كد فرما اكتمير بدويمول ملاك مربنه كى جانب جب و ما سَيْجِين مَكْ تُواكن سے امرجيب ظاہر بوكا جو مومنين كى مسترق شادمانى كا اور كا فرون كى فرلت وخوارى كا ماحث بوكا مفعنل في حيماكدوه كون ساامرب فرما يكويم وُه البين جديز رُوار كَي قبرك إِس مينيس كم توكيس كمات لوكو! يرمير بعد يزر كار رُمول خام کی قریب لوگ کمیں گے کہ ہاں اسے معدی آل می مصاحب اور بہخواب علیہ عرفراً میں عمر آئی کے پاس دنن کئے گئے ہیں ۔ لوگ کمیں گے کہ اپنے کے مصاحب اور بہخواب علیہ غراقال د دوم ہیں بصرت وگوں کے سامنے مصلحہ ہوجیس سے کہ اقبل کون ہیں اور دوم کون ہیں ادرکیں۔ سے تمام خلائق میں سے ان کومیرے صدی یاس دفن کیا گیا جمکن ہے کوئی دومرے بول جو اس جكر وفن كية كلي بول الوك كليس كك كالسياميري آل عيد الى كيرواكول إس جديد دفن ہواہے۔ان کواس لیے اس میکہ دفن کیا گیا ہے کراٹول فعام کے فلیفراور اُن کی مواوں کے باب تنے ۔ توصورت و بائیں کے کیا کوئی ہے جواگران کو دیکھے قریجیان کے ، لوگ کمیں تھے کہ ہاں ہم ان کے اوصاف سے بہوال اس کے بھرصنرت فرائیں کے کرایاکونی ہے ہو کو کھرشک ہو كدوه اسى عكد دفن بۇئے بىل لوگ كىيى كى كەنىدىكىسى كواس مى شك نىيى رىيىزىن دوزىكى بعد عم دیں کے کد دلوار کو نوٹر دو۔ اور دونوں کو قبرسے باہر نکالو غرض دونوں کو تا زہ بدل کے سا المرینکا در سے تھے ہونگے با ہزالیں گے بھر صفرت فرائیں گے کو ان کے کفن علیدہ کرئے مالی اور اُن کے کفن کھینچے لیے مائیں گے بھیران کو ایک خشک درجت پراٹ کا دیں گے۔ اُس وقیت امتعان على كميدوه وزحت ببزيو مائي اس ين شاخي بلند بول كى بتيان كل آيل كى ائس وقت وه گروه جوان كی مجتت ركه تا مخا كے گاكه يرسے خلاكي تسم شرف ويزركي اوريم أن ی مبتت یں کامیاب بھے تے جب بخرشقشر ہوگی توجس کے دل میں اللی کے برابران کی طبت بوگی د بان حاصر برم امی وقت معنرت قائم کی ما نب سے تمنا دی ما دسے کا کرونشخص شول خدات ان دونوں مصاحبول کو دوست رکھتا ہو، لوکوں کے درسان سے علیٰمدہ ہوکرایک طرف كوا بومائ أن وقت كونيا والدوكده بومايس مح سايب كده ال كودوست ركحن والون كا اوراكب كروه أك يرتعنت كرسف والول كا يجرح فرات ال كودوست رسكين والوں سے فرائی سے کران سے بیزاری اختیا رکرو، ورز عذاب اللی میں کرفہ ا رہوہے۔ وہ بواب دہن گے کہ اے معدی کی گری اہم اس سے پہلے جلنے سے کردوا کے نزدیک ان

کی قدر ومنزلت ہے۔ اس میے اُن سے بیزاری مزی تو آج کس طرح بیزاری کریں جبکدان کی بهت سی کامتیں ہم بیظا ہر ہوتی ہیں اور ہم توعکم ہو بیکا کہ وہ مقربان بارگا ہ رَبّ العرّ سے ہیں ۔ پر پر سے بكريم آپ سے بزارين اور أن سے عبى جو آپ برايان لائے بي اوراس سے عبى بواك بر المان شيس لايا اورائس سے بھي ہم ييزارين جوان كواس ولت وخواري سے فرسے ابرلايااور دار رکھینیا اس دنت حضرت مہدی ایک سیاہ مواکو حکم دیں سے کران بیم فیک اوران کوملاک ہے بغیر کلم دیں گے کہ ان دونوں کو دارسے نتیجے لائیں بھیران کو نقدرت خدا اندھا کیں گے ادرخلائق کو علم دیں گے کہ جمع ہول بھر برطلم و سور جوات دائے عالم سے آخر کک بوال سے کا گناہ اُن کی گردن میرلازم ذار دیں گے اور سلمان فارسی کومار نے اور امیرالمونین کے خاتم ا فدس كوراً كل راكاف أورجناب في طرعلبها السلام أورحتن وحسين عليهما السّلام كوملاف ور امام صن کوز ہر دینے اور امام مسین اور آن کے اطفال اور اُن کے جیا کی اولاد کو اور اُن کے دوستوں اور مدد گاروں كوفتل كرنے اور ذريت رسول كواسيركرنے اور سرزماندي آل محركا خون بهاف اورسرخون عوناسى بها ياكيا اورسرزنا عوعالم من كياكيا اودمرسودا ورحرام وكفايا ك اوربرك ه بالم ادرستم بوقيام قائم آلِ هما يك واقع بوا سب أن مي دونول كي كرونول بر باری مائے گاکہتم ہی سے سرزو مواد اور وہ دونوں اعترات واقرار کریں گے کمؤ کم اگر روزادل فليفه بري كالنق غصب مركة تويرس مربونا يجرحكم دين محركم مراحكم بوضع موجود ہر ان دونوں سے قصاص لے بھیران کے لیے فوایس کے کروز عن سے انكا دين اوراكي أگ كومكم ديں كے كرزين سے براكد بواوران كو درخت كے ساتھ جلاتے۔ اور ایک ہوا کو تھم دیں گے کہ ان کی راکھ کو دریا وُل میں بھینک دھے نہ

اور ایک ہوا لوسم دیں ہے لہ ان ہی را طوع دریا وں ہیں جیدنات دسے۔
مغضل نے عرض کی کرا ہے میرے مولا اکیا یران کا آخری علاب ہوگا فرمایا افسوس اے
مغضل از خدای قسم سیراکیرصنرت محرصلی النہ علیہ وا کہ وسلم اورصداتی اجرامیرالمؤٹ بن طریاستال م
اورفاطر زمرا اورت نی عبنی اورت بین شہر کر ملا علیم السلام اورسادے انمہ درئی صلوات النہ
علیہ می زندہ ہوں کے اور جو شخص مصن خانص ایمان رکھتا رہا اور جو کا فرصض رہا ہوگا بسب
علیہ میں ندہ ہوں کے اور تمام امراطها کراور تونین کے لیے ان پرعفل ب کیا جاسے گا آن کو
سے میں ایک شیار دور قس ہزار مزید آن کو اور الی سے اور زندہ کریں گے بھرضار جہ ان جاسے گا آن کو
سے ملے ساتھ اور معذب کرے گا ۔

کے مبلے ۱ ور معرب رہے ۱ ۔ وہاں سے صنرت مہدی کوفری ما نب متوجہ ہوں گے اور کوفرونجف کے درمیان جیبالیس کے ہزار فرشتوں اور جی مزارجنوں اور ہیں سوئیرہ نقیبوں کے ساتھ قیام فرایس محے نیفسل تے اوج کا کرولا

. جو بغدا د موگا اُس وقت اُس کی کیاصهٔ وریت موگی و فرمایا که وه خدا کی معنت اور اُس کے غضب کامتعاً م الجد بوگا ـ وات بوأس برجواس مكه زرد علوي اورمخرب كيطمول اوسان علمول كرسا عفروزدك الله ومورسے استے ہوئے وہاں ہوں کے ساکن ہور فرا کی قسم اس تشریبطرے طرح کے عذایب ازل ﴿ بول کے بوگزشت اُمتوں برواقع ہوئے ہیں اور جند ایسے مذاب اُزل ہوں مے جن کوئیا تھول تية وكلما بوكاية كانول نه رنسنا بوكاء اور وطوفان أس شروالون برنازل بوكاء ووطوفات شيروكا. خدا کی قسم ایک وقت بغدا دالیه آباد موگا که نوگ کهیں مے که دنیا میں ہے اور کہیں کے کڑھل ور تعروم کانات وال کے بعشت کے ہیں۔ وال کی لاکیاں توری ہی اور اور کے بعشت کے غلمان ہیں اور گمان کریں گے کہ ندانے بندوں کو روزی نہیں نقسیم فرمانی محراسی شہرمی اورائسی شهرین خدا و رسول برا فترار کیا جائے گا . الفعافی مستضد کے حائیں گے۔ اور اتن گواہی دی مبائے گی رشراب خوری اور زناکاری ہوگی اور اس قدر مال حرام کھائے جا ہیں ہے، اور نائ عُون بهلئے مائیں سے كرتمام دنيا بس السار بوكا - اخرمرا أس كوان متنول اور شكول سميت اس طرح خراب وبربادك كاكر اكركوني أدهرس كذرك اوربته بتلت كاكبريه مگداس شهر کی زمین ہے تو کوئی مذ مانے گا بھرایب خوصبورت مسنی جوان دہم اور قزون کی ما خردج كريد كا وربزيان فيسع الماكريكا يكراب المعظ فريادكر بنيود ايت منطروبيكاره تم ے مرو کا طالب ہے۔ بیٹن کرطالقان میں خداکے خزانے اجابت کیں گے. وہ کمبے خزانے ہوں گے۔ وہ مز باندی کے ہوں گے مرسونے کے ہوں گے۔ بلکر بندا شغاص ہوں مجے جو شجاعت اور ختی وضبوطی میں اور ہے کے ماندائند ب کھوڑوں پرسوار ہول کے سب کے سب مجل وسلی اوروه بوان برابر ظالمول وقل كرا بواكوفر مك آئے كا . ایسے وقت مي كرزمن كوكافرول سے پاک کے ہوگا . وہ سب گوفد میں محمر اے اور اس جان کو خبر طے کی کر حضرت جدری اور آپ ئے امساب کُوڈ کے نزدیک پہنچے ہیں۔ وہ اسٹے ہمرامیوں سے کھے گاکہ آ دیمیں اور دیمیں کر يە كون بدے اور كيا جا بتا ہے ۔ امام قراتے بين كرخدا كى تسم دو غودجا تا ہے كروہ جهدى آل محمدٌ بين ليكن أس كامطلب يرب كرالين اصحاب برأن صرت كاحتيت نابت كرد بيروه بوان سنی صنرت مدی کے برابر کھڑا ہوگا اور کے کا کراکر آپ سے کتے ہیں کرآپ ہی مہدی آل عجد من تواكب كے مدر رسول معرا كا عصا كمال بسے اور المخصرت كى انحشر ي ، ميا دراور أبُ كَيْ زِرهُ صِنْ وَناصَلِ كَنْقِي عِنْ الدَابِ كاعمامة سحابِ اسب يرابرع ، ناقر عَفْمِ العَيْوارِ نامي فجراد مراق ادرام الرمنين كا قرآن من كوبغير وتبدل كي عمع فرايا بديمان بن يجلك يض كرجناب مهدئ تمام بجيزي سائف لأمي حكي - يهال ك كرعصات أوم ونوح اور بؤد

وصائح كاتركه اورجناب الابيم كالمجوع اورصرت أوسي كابيار ترازوت شعيب اور عصائے مُوسی اور نابوًت موسی ۔ داؤڈی زّدہ بسکیمان کی انگوشی اور ناج اور جناب عیلی کے اسباب اور تمام بیغمروں کی میراث سب و کھائیں سے بھر جناب مهدی حضرت رسول خدام كاعصا ايك سخت بتقر برنصب كرين شكه ماسي دفت وه ايك نهابيت تناور كمندو بالأدخت ہوجائے گاجس کے سایٹی تمام اشکر آجائے گا ۔ بھر بوان شنی کے گا۔ النز اکبر آب اینا ایک النز اکبر آب اینا ایک الستے ۔ بی آب کی بعیت کروں اسے فرزند رِسُولِ فرام بعنرت اپنا وست مبارک برجائیں كي توسيحين اوراش كانم الشكر حفرت كي بعث كريكا سوا كيم اليس بزارا فراد كي وزيات بوں محتواس کے شکر کے ساتھ ہوں مے اور اپنی گرداؤں میں قرآن جا کل کتے ہول کے وہ كهيں كئے كريسخت ما دُو تھا بخاب قائم ہرجند اُن كو بند وتموعظ فرائيں كے اور مجزات وكهائين مر محمدان يركون اثريد بوكاتين روزك بعد مهدي محد كرسب قل كرديد عالي . مغضل نے پوچھا بھری کریں گے۔ فرایا کرمہت سے الشکرسفیان کی جا نہ بھیجیں گے۔ بہا يك كدأس كو دمشق من يولي كا وصحرة بيت المقدس بير ذريح كري هي -أس وقت صنرت ا م صیب باره ہزار صدیق اور بهتر افراد کے سابھ جو اُن حضر سی تھی تھی تھی تھی میں میں میں میں میں ہوئے أيم ي كي اوركوني رجعت اس رجعت كينوشر شير بجرصديق اكرامدالمونين على ن ابطالة بشرين لاؤر المائي الله الله المنظمة المراس المراس المائية المراب بوكا ـ دور ابحري من مساصنعات من من ادر وعقا مينظيت من اكويا من أس يحيراغ أور قندملين وكلير دا بهول بوآساك وزمين كوآ فناب وما بهتاب سعه زياده روشني كي بوكت ين بعرت والبرحنرت محدر ولا الله الدائ لوكول كرسائق أنسطح بوحضرت برجها جران وانصيار میں ۔۔۔۔ ایمان لاتے ہوں گے۔ اور جولوگ لڑائیوں میں شہید ہوئے ہوں گے اور خدا اُن گوگ كومجى زنده كيب كاجمفول في النصارت كى كذب كى هى اوراب كى حقيت مين شك كرت تنے یا آپ کے ارشا دات کو رُدکہتے تنے کہتے تھے کہ کابن ہے، ساحرہے، دلوانہ ہے وہ ابنی خوامش سے کلام کرتا ہے۔ الغرض بن لوگوں نے مصنرت سے جنگ کی ہوگی سب کوان کابدلم دیں گے ۔اسی طرح امام حمدی ک ایک ایک ایک ایام کودائش کرے کا راور اُن لوگوں کو محتی منول نے ان کی مدد کی ہوگی تاکینوش وشا دہوں اور جولوگ ان حصرات سے علیادہ رہے ہوں گے۔ ان کویمی وایس کرے کا تاکہ آخرت کے عذاب سے سیا دنیا کے عذاب و دائت میں ممتدلا موں اس وقت اس آیر کرمری تاویل ظاہر ہوگی جس کا ترجمه گذرجیکا اور نویدان ندن علی الندین استضعفوانى الأرض الأتخراكيت

مفضل ترويجيا كراس آيت بين فرعون اور بامان سے كون مُرادين جِمارت ته فرايا كاول ودوم بين فيضل في في الأكار جناب رسول غلام ا ورام المونين حضرت صاحب الاعطاليسلام كرسائة بول مر و فرايا بال إصروري سيك و وه صرات تمام رُوك زين رِهُوس بهال مك كركوه قاف كي نيشت اور جركي ظلمات أورتهام درياؤن مي رحتى كرزين كي كوتي بلد باقي رہے گی جرید کر وہ صنوات طے کریں گے اور وہاں دین ندا کو قائم کریں گے بھر فرایا کہ اے مفضل گریامیں دیجمتا ہوں کراس روز ہم آئمراپنے جد رمولِ خلاکے پاس کھڑے ہیں۔ اور المنحصرات سيدأن تمام مظالم كى شكايت كررسدين جواسخصرات كي وفات كي بعدامت جفا کارنے ہم کومپنجاتے جیسے ہمارے اقوال کی نروید و تکذیب کرنا ہم کو گالیاں وینا اور تم میں لعنت كرنا اوريم وقتل ت فولانا اور بهم خلا ورسول سے خلفائے بور کا بم كونكال كرا بينے شهرول بي روكنا اوريم كوقيدي ركهنا اورشديدكرنا - بيرتمام مظالم سُن كرمناك رسُول عالمُنا كريان ہوں گے اور فرالیں گے اے میرے فرز ندو اِ جو کچرہ کر گزری تم سے سپلے مب جو بھر گذر علی علی اس کے بعد جنابِ اللہ زمراء اول و دوم کی فنکا بیت کریں کی کہ فدک مجہ سے پھین میں اور کو تحریبہ آپ نے چھین میا ۔ اور کتنی ہی دلیس میں نے اُن پر پیش کیں لیکن کچے فائدہ نہ ہوا اور جو تحریبہ آپ نے مجھے فدک کے بارسے میں مکھ کر دی بھٹی ۔ مہا ہم وانعدا رکے دو برو دوم نے اُس بریھوک کر توسے مُخْرِسِهُ کُردیا ۔ اور میں نے آپ کی قریرِ جاکڑشکا بہت کی ۔ اوّل ودوم نے مقیقہ بنی ساعدہ میں جاکرمنا فعنول سے آنفاق کیا اور میرے بنوبرامیرالمومنین کی خلافت مضیب کی ۔ اس کے بعد آپ کے تاكدان كوبيعت كے ليے ليے جاتيں ۔ انھوں نے انكار كيا تو ان لوكوں نے ہمارے كھرم يكٹريا جمع كين ناكه الجبيئة برسالت كوجلا دين أس وقت مين في الكركها كراس عمريكسي حرات معتر فعا ورسول برتوكر اسكى توجابتا مكانسل بغيرزين سد الودكردك عرف كما اے فاطر خاموش رم بر كمونكر بغير موقود شين مع كر فرشت أين كا در اسان سے امرونى كے احکام اور اسان سے امرونى كے اسكام اور سے مال اس وقت ميں اک ملا دول كا ۔اس وقت ميں نيكاا \_ نعدا من تي سين كايت كرتى بول يركز براد مول بمار مدوريان سيعلاكا ادر ائس کی ساری است کا فر ہوگئی ہے۔ ہا داسی عضعب کرتی ہے۔ بیٹن کر عرف بیلا کر کما کہ عور قول کی احمقانه باتوں کو کھیوڑو کیونکہ نعدا نے پہنے ہی ادرا امت دونوں تم کو تہیں دی ہے۔ بھر عرض ازیار مارکرمیرا با نو تورد ویا اور دروازه میرے کم بیرگرا با اور میرے فرز دخش کا مجمد استان میں اور میں میں کا مجمد کا میں مارک کا میں میں میں میں کہ وا اتباء وارشول اللہ میں ہے وضر فاطر کو دروخ کو کہتے میں اور اس کے فرز میکو شید کرتے ہیں جس نے جایا کہ دروخ کو کہتے میں اور اس کے فرز میکو شید کرتے ہیں جس نے جایا کہ

ا بنے بال کھولوں امیرالمونیٹن نے دول کر مجھ سینہ سے نگالیا اور کہاائے دخر رسول آپ کے يررعالمين كيريي وتحت تتقيرين تم كوخدا كي قتم ديتا بول كرسرسيرا ينامنفنعه بز كهواد ادرا بنا سرأسمان كاجانب مت بلندكر وربه خداكي قسم زمين ير ايب حركت كرسنه والامتنفس وربوا میں ایک برزرہ باقی مزرہے کا ۔ بین کریں واپس بوئی اور اسی دروو اذریت کے سبب شہید ہوئی بھرجناب امبر شکایت کریں کے کئی دانوں وصنین کو لے کرماجروانصارے گول پر گیاجن کے سے آپ نے میری خلافت کی بعیت لی تنی اوران سے مدوطلب کی سب نے مرفر خرید کا دعدہ کیا ۔ لیکن جب صبح ہوئی تو کوئی امداد کرنے مذاکیا ۔ اور بڑی کلبنویں میں نے اُک ہے اٹھائیں میراقصة بنی اسرائیل میں ارون کے قصتہ کے انزرتھا جنھوں نے جناب کورنی سے کہا کہ اے میرے ماں جائے بیٹک تھاری قوم نے جھے کو کر درکر دیا۔ اور نزدیک تھا گر جھے ۔ قتل کردیں ۔ آنفر کا رمیں نے فدا کے لیے صبر کیا۔ میں نے چند الیسے آزاد اُ کھائے کیسی میٹی پر کے وصی نے اُس کی اُمنت سے الیے آزار مزبر داشت کے ہوں گے بہال کے کڑھ کو علائمان بن بجم كى ضربت نے شہيد كر ديا . أن كے بعد صرب الم محسن المعيں محمد الدكسيں محمد كما عدا جب میربه پدری شها دت کی خرمعا دیر کومینی اس نے زیاد ولدالن اکوایک لاکھر کیاس ہزار لشكركيسا عد ود كوروا دكيا اكو فيركو ، ميرب عمالي حياني كوادرميري تمام مجائيول ادراقر ا كوكرة) دكريد اكريم مُعاويري بعبت كري اور وقبول ذكري أس كي كرون اروسطوراس كا مرتمعا ويرك بإس مليج دب بيمرس مسجدين كي اورايك خطير يطيعا الدوكون كنصبحت كي-اور أن كومعادير سے جنگ برآ ما ده كيا يكي بين اشخاص كے سواكسي نے جواب مروما بيرش نے اسمان کی جانب اُرخ کیا اور کہاخلا دیا ! توگواہ رہنا کرمیں نے ان کو بلایا وزئیرے عنا ب ے ڈرایا اور امروشی کی لیکی آن لوگوں نے میری مدونہ کی اور تیری اورمیری اطاعت سے منحرف رسب خدا وندا إلى إن برايني بلا اورعذا بميج يه كدكر منبرسے الرآيا اوران لوگول كو جيوروا اور دين روان موكيا في ميرب إن وه آست اوركها معا دير في اب وجي انبار اوركو در مجيجى بين مخصوب في مسلا فول كوفارت كرديات، اوربيكناه بيخل كوفتل كرديات. سلتے تاكدان سے جها دكريں ميں نے أن سے كها متم ميں وفائيس بے اور أيك جاعت كون کے ساتھ بھیعا اور کہ دیا کرتم معاویہ کے پاس سطے عاد کے اور میری بعیت توڑ دو کے اور مجھے پریشان ومضطرب کروی اکمعاویرسے کو کوں تاخروس کواجس کی میں نے اُن کو خردی تحتی ۔ ان کے بعدا کام شید رسین بن علی علیهم انسلام اپنے خول سے صناب کتے ہوئے اپنے تاکم رفقار کے ساتھ اعشیں سے جوان کے ساتھ شہید کوئے بیناب رئیول نعام کی نگاہ اُن بریٹے ساتھ

ميم حضرت الم معضر صادق مبعت دوئ اور فرما يا وه أتحسي مردوش بول جواس فقد كم ذكرسے كربال مرموں الميمنعنى موستے اوركها اسے برسے دلا ! اك يردونے كاكيا اثراب ہے۔ فرما يا كا الروه شيعه موفونس كونواب كى كونى انتها نيين فيصل نه في الجاري بوكا بمعنزت نے فرایک کیم رجناب فامل اعلی اورکیس کی کرخلاوندا! که وعده دفا کر بو آون عیس کیدے اُن لوگوں کے باریے بی خصوں نے مجھ برظام کیا ہے اور میرائ خصب کیا ہے اور مجد کو ندو کوب کیا اور اُن مظالم کے درید سے جرمیری تمام اولا در سکتے ہیں جمچھ کومنط ہے دبنغ اربی اُس وقت ساتویں آسمان کے فرشتے رویس کے اور ما طان عرش اللی اور جو لوگ موزیا میل ور توقیق النزی بین فریا وکریں گے بھی ہم کو قتل کرنے والوں اور ہم برطلم کرنے والوں اور اُن مظالم بر رامنی مہنے والوں میں اور م والوں میں سے کوئی مذہبے کا ۔ مگر اُس روز ہزار مزید قتل کیا جائے گام فضل نے وض کیا کہ اسے میرے مولا ! آپ کے معلوں میں سے ایک گروہ ہے جو قائل نہیں ہے کہ آپ اور آپ سے دوست اورد تين اس روز زره مول ك - فرا يا كرشا يرامفول فيرس عدر سول فدا كاقل اورم البيت كى إين نبين من ين كرم فى باربار رحمت كى فروى سے شايراس كي كي افران كي كي الله من العداب الادى دون عذاب الأكبر قرما ياكب كون عذاب رجت ما وربراعذاب قيامت كاعذاب مديم فرما ياكر ماري كيعول مي اي جاعت نے ہم کوسچانے میں تعقیر کی ہے کہتے ہیں کر رجعت کے معنی یہ ہیں کہ ہماری ادشاہی والیس آئے کی اور ہما نہے حدیثی باوشا ہی کریں گے۔ وائے ہوائی برکس نے دین و دنیا کی بادشاہی

ہم سے پین کی ہے کہ پرہارے لیے والیں آئے گی نبوت والمت اور وصابت کی بادشاہی
ہم سے پین کی ہے کہ پرہارے لیے والیں آئے گی نبوت والمت اور وصابت کی بادشاہی
ہمیشہ ہمارے لیے ہے ۔ اسف اگر ہمارے شیعہ قرآن میں خور و تکرکریں قریق با المائی فنیات
میں شاک مذکریں۔ شایداس آیت کو انھوں لے نہیں سُنا ہے ۔ ویسو سید نبوت علی الذہب استضع عقوا فی الارض الخ سے کا ترجم گذری کا تحد کا کی تصب سے اور فرعون وہان میں نازل ہوئی ہے اور اس کی تا ویل ہم الجدیث کی رجعت کے ذکر میں سے اور فرعون وہان

رے ایں۔ پھر (بسلسلم الغیر) فرایا کہ ام حسین کے بعد میر سے معدام علی بن الحسین (زین بدین) اورمير برراام محد باقرائضي كاورابية جدرشول مدامي وتوفي ظالمول فأن ريظاكم کتے ہیں۔ ان سب کی شکایت کریں گے بھریں اعفوں کا اور ہو کچیمنصور دوانیقی نے مجھر تظم کتے ہیں بیان کروں گا۔ بھرمیرے فرز ندا ہام وسی کا اللم اعلیں کے اور اپنے مدسے العال رشید کی شکایت کریں مجھے مان کے بعد علی بن مُوسلی الرصّا العقبیں مجھے اور مامون الرشید کی شکایت كريں كيے بيجيرا ام محترفقي اعليں كے اور امون وغيره كي شكايت كريں محے بھرا ام على فتى اعلي كے اور متول كى شكايت كريں گے بھرام صن عسكرى أغيب كے اور معتنزل بالله كى شكايت ريك أن ك بعدام مدى أخراز مان البين جدور وأول عدام كم بمنام الحين كلود واب ر شولی غدام کا نوک الور و اس لیے ہوں مجھے کہ روز جنگ اُسر حضرت کی میڈیا ٹی افرر کومشرکیوں نے مجروع کا تھا اور آپ کے دندان مُبارک توری عقے۔ اور صفرات کا اباس خوک آلو دموا تفا۔ ذرشتے اُن کے گرد ہوں گے۔ وہ اپنے جد جناب رشولِ خدام کے سامنے کھڑے ہوں گئے۔ اوركميں كے كراكب نے لوگوں سے ميرے ادصاف بيان فرائے اورميري فات كي مانب وكون كى رمنانى فرانى اورميرے نام ولنسب اوريري كنيت سے ال كوآگاه فرايا يُحاكب ك اثمت في ميري عن انكاركا اورميري اطاعت منى اوركها كدوه ايجى بدانيس اوك ہیں اور موجود منیں ہیں اور نہوں گئے یا کہیں مجے کہ مُر گئے ہیں۔اگر ہوتے تو اتنی مرت ک غائب ر ہونے الذابیں نے ندا کے لیے اب ک صبری جکہ خدانے مجھے احازت دی كرظا بربعول بمجر خضرت نے فرما یا كه:-

الحمد لله الذى مد قناً وعدة واور ثنا الارض تبوع من الجنت حيث نشاء فنعم المحمد لله الذى مد قناً وعدة واور ثنا الارض تبوع من المجنت حيث نشاء فنعم المجلي والأمال مرد و فتح آئى اور فداكا قول المت بوكي - هوالذى السل رسول باللدى وجين الحق ليظلم على الدين كلى ولوكون المشركون ويجر برسانا المناه ومناه فتحامينا ليخفر والشاما تقدم ونبك وما تناخرون منعم تعميلك و

مفضل نے پوسچا: بہ آبرے بوسوناب السول عدام نے باہمی کہ لیظلہ کا علا الدین کا ہدائے ہے۔ کہ دالم عدوہ المد سرحوں یہ فال برخوں برغالب بنیں ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ المحفضل اگرسب دینوں برغالب ہوجائے فرمیودی ، فصاری ، معا تبر اور دومرے باطل ادیال زبن بر رہ سکتے۔ بکا پرغلب جناب جہدی اور جناب درئول فعدام کی رصیت کے ذوا مذیں ہوگا۔ اور یہ آبرے کی اس بھی اس کے دور بندی کا اور یہ آبرے کی الدین کل اس بھی زمان مرائی کی الدین کل الدین کا می رس بھی الدین کا می موسون الدین کا اور موائی نوا مرائی میں سونا برمائے کا جس طرح صورت الدین کی دوروالس جائیں گے اور فعدات ذمین کے اور خوائی کہ الدین کا خوائی کہ اس کے دفتہ ہوکو کی مرتا ہے اور کسی برا در مومی کا قرض اس کے دفتہ ہوکو کس طرح ہوگا بھر دیگا میں مناوی کو آئیں گے کہ جو ہما دے کہ جسم اور کی کو اور کی کا قرض اور ایک وار دالی کا خوائی اور ایک وار دالی کا دورا کی کہ اور دائی اور ایک وار دالی کا دورا کی کی دائیں گے۔ یہ اور ایک دائیں گے۔ کہ اوا فرائیں گے۔ یہ اور ایک دائیں گے۔ کہ اور فرائیں گے۔ یہ اور ایک دائیں گے۔ کہ دائیں اور ایک وار دالی کے دورا کی دائیں اور ایک وار دالی کی دائیں گے۔ کہ دائیں گور دائیں گے۔ کہ دائیں گے۔ کہ دائیں گے۔ کہ دائیں گور کی کہ دائیں گور کیا کہ دائیں گے۔ کہ دائیں گور کیا کہ دائیں گور کیا کہ دائیں گور کیا کہ دائیں کا دورا کیا گور کیا کہ دائیں کا دائیں گور کیا کہ دائیں کا دائیں گور کیا کہ دائیں کا دائیں گور کیا کہ دائیں کا در کا کہ دائیں کا دی کا کی کی کور کیا کہ دائیں کا در کا کہ دائیں کا در کا کہ دورا کیا کہ دورا کیا گور کیا کہ دائیں کا در کا کہ دورا کیا کہ دورا کیا کہ در کا کہ دورا کی کر کر کیا کہ دائیں کا در کا کہ در کا کہ در کا کہ دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کی کر کی کی کر کیا کہ دورا کیا کی کر کی کر کر کر کر کیا کہ دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کی کر ک

يرمديث بست زياده طويل سے بم فيص قدراس مقام كيمناسب تقاورج كرديا كيد

بأتحوال بأب

قیامت کے ٹبوُن میں اورائ*س کے* توالع کے مقدمات کا ذکر بوموت کے وفت سے دنیا تھتم ہونے تک فائم ہوں گے اور اسس میں چند فضلیں ہیں اسمانی معاد کے بوٹ میں اس میں ایک مقدمہ کی تہید صروری ہے۔ ل واضح ہوکہ جو کھے قرآن مجیدا ورا ما دہت معتبرہ میں قیامت کے پارسے میں وارد مولیدے اور اس کے مقدمات وخص صبابت اور حوکیماس کے بعد خلق سے مالات ہول گے اُن سب كا اقرار و اعتراف كرنا جاسية اوران كى اويل كى رأه بركهوانا حاسيد كيونكه الحادوصلالت کے دروا زے کھلے کے اسباب اپنی رائے اور ناویل ہے اور مہتر اسیاب ایمان دلقین اطاعت ونبول كرنا ہے جِنا بجدائم اطها لكى بهت سى حديثوں ميں منقول ہے كہ تو كھيے ہمارى طرف سے تم وسينج أن كا اقرار واحرّاف كرو، إوران كا انكارمت كروشا يرم ف كما مو يموكم بارك قول کی تکذیب و تر دیدفعا و برع ش اعلیٰ کی نردیرو تکذیب ہے بہم معاد کے ٹیوٹ ہے۔ اِبتدار كرينه بين كيونكم وري اصل اور منروري مع اورموت ادر فرك بهت معه الاسياسي بيوفوفين واصنح بوكر لغت بن معادك بين معانى بيان موست بي أقل والبيي اور رمُوع كسي مجمَّه ماكسي عال مک جس سے منتقل سُوا ہو۔ قدو تعمرے والیسی کا مقام تعبیرے والیسی کا زبار ۔ اس مَلَارُاد . رُقع كا زندگى مِن اعمال كابدار بائے كے كيے جو دنيا كى حيات كى مرت ميں نيب ويد كئے ہيں - يا وابيى كامقام وزمانة مينول ميس سع برعتي ايب مى طرت ميرتي بي اوروه أوماني وجهاني ہے۔ أوصاني وہ ہے كراگر روح ميك لوگوں كى ہے تو بدن سے رفاقت كے بعد باتى رمتى ہے ان علوم و کمالات کے ساتھ جو دنیا میں ساصل کے بین توش و ترم اور سرور ہوتی ہے اور اگر اروح اشقیارہیں سے کسی کی ہے جو جہل مرکب اور اُس کے جزو اور اصفات دمیمہ و ایسندید کے سبب جوابس ُ دنیا میں کیے ہیں معذب اور نعموم ہو۔ فلاسغدائسی معاد کے فائل ہیں اور بہشت ور دوزخ تواب وعذاب کی تا دیل انهی دونوں مالتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور معادم مانی وہ ہے كربربدن قيامت بي بيروايس موجود بهول كے اور دوبارہ زومیں ان بیں داخل ہوں گی۔ اگر ابل ایمان اورسعادت مندین فرمشت میں داخل ہوں گی اور آگ میں سیم کے ساتھ معذب ہوگی بياغتقاد دين إسلام كے صروريات ميں سے ہے . بلكة تمام قوموں بين تقق ہے اور مهودونصاري تجمی اس کے قائل ہیں اوراکشر خلاکی کہ ہیں اس برناطق ہیں لے خاص طور سے قرآن مجید بیس کی کشر

وبستراتیں ام معنی میں صریح ہیں اور تاویل کے قابل نہیں ہیں -يتعنا بنجه عامر ونماصر في نقل كياب كدابن إلى خلف برسيده بقربال جناب رشول خداك باس اليا اوربا عدس ل رحور كوركر ديا اوركها كراب كند بس كه فعدا إن بويسه بديون كوتبامت مين زموه كرا كا جعزت في فراياً كربال تجد كوعي زنده كرا والابتم من دا عل كرا كاأس وقت برايه كريمة نازل بُوا - وضرب لنامثلا وفيسى خطقه - اس كي نغيبراس كي بعدانشا ما مدّ مرور بوگى . اوراس میں شک بنہ میں کرمعاد جمانی کا اٹکار کعزمے اور قرآن مجیدسے اٹکارکر اے اور جناب السُولِ خدام اورائر مرى ملام الشرعيس سي انكار كرنا ك يينا تجر فزوازى في كما م كانفك بسب كران جيزون برايان جرائحصرت لائے اور حشرسے انكار دونوں كامجمع بونامكن نياں ہے لكن فلاسقها ورحكمار في اس معادكا إنكاركياب، إس اعتبارس كمعدوم كاوايس أ اممال ما بن اور مندنسهات بداكة بن مالاكر وشخص عمولي شعور ركمة ابواوراس مي غورو تكركرية وہ مان سے كمف فريد المبين كا فريب سے المذا ان مي سيعين نے جواس مرماكو ابت كرنے سے عاصر بیں ایسے دقیق مسئلہ میں جو تمام عافلوں کے فرد و تکرکا محل ہے براہت کا دعویٰ کیا ہے اور جو شخص ایسے ضید کے اعتبار سے میں ب وسنت اور خلا کے اور جمیع اجر پار کے ارشارات سے اعدا مفالے والا ہر بہت كائس كويس قدر إسلام وايان ولفين سے تنكل ہے۔ اوع ديكم بحسائي عشركا تول معدوم كے اعاده كي جويزكوئه بس روك لينا بجداس كے بعد بيان ہوكا الشاالله تعالیٰ - اور تیکھیں خاصہ وعامر کے زادہ تراوک دونوں باتوں کے قائل ہوئے ہیں بعبی روی جیم مع بعد موسف بعد إنى رمتى معدا در لذتين وسماني اور دومان محليف دونون سفاتي رکھتی ہیں اور جس طرح قیامت میں کرومین حسول میں وائیں مول کی به شت میں یا دوزرخ میں جائیں گئی ۔ زیک توگوں کے لیے بہشت میں روحانی وجہمانی دولوں کنے تیں حاصل ہوں کی اور بدا حمالوں كوجهتم ميں رُوحاتی وجبهانی دونوں اڈشیں حاصل ہوں گی اور محقق دوانی نے شرح توا عدمیں کہا ہے کہ معا دصمانی أن امور میں سے ہے جن کا اعتقاد واجب ہے اوران کامنگر كافريد اورمعادر ومان كمتعلق مين كهنا بول كنفش كالتت اندوز بوناجم ساوح كى مفارقت كيبدأورازات سے اور على اذبتوں سے أس كا متالم مونا أس كے اعتقاد كے ساتھ متعلّ نہیں اوراس کامنکر کا خرہے لیکن اُس کے نبوت میں شرعاً اُاور عقلاً کوئی ما نبع نہیں ہے۔ اور فخرلانی نے اپنی بعض تصانیف میں کہا کرمعاد صمانی ورومانی دووں کے معرف اول الاحیت اور مکت کے درمیان میابیتے بین کر اس کو اکتھا کریں اور کا اے کر قال والات کرتی ہے اِس بركه ارواح كى معادت فكواكى معرفت اورأس كى مجتت ہے اور بدنوں كى معادت محسوسات ك

ادراک ہیں ہے اور ان دونوں سعادتوں کواس دنباوی زئدگی مین جے کرنا تمکن جی ہے کیؤکو عالم ہیں اوراک ہیں ہے اور ان دونوں سعادتوں کو جانم ہیں ہے اسس لیے کرجیمانی انڈنوں کی سی چیز کی جانب ، المقات کرنا اوراس کا ان انڈات جسمانی کی تمیل میں استخراق تمکن نہیں ۔ چرجا تیک آزات فوجانی کی جانب ملتقات کونا اوراس کا ان انڈات جسمانی کی تمیل میں استخراق تمکن نہیں ۔ چرجا تیک آزات مسلم میں ارواح بشری مروریں اورجی وقت کروروں کے موقوق کے سبب سے جسم سے مفاوت کی اور عالم توس کی قرت سے اور دوانی اور طہارت کی آئی میں وہ قرت ورجات کی اور ما اور سی شربہ نہیں ہے کہ دولوں بیا ہوتی ہے کہ دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی ہے کہ دولوں کو جانب کی دولوں میں شام ہوتی ہے کہ دولوں کو جانب کی ہے کہ دولوں کی ہے کہ دولوں کو جانب کی ہوئی کر جانب کی ہے کہ دولوں کو جانب کی ہے کہ دولوں کو جانب کی ہوئی ہے کہ دولوں کو جانب کی ہوئی کی ہے کہ دولوں کو جانب کی ہوئی ہوئی ہے کہ دولوں کو جانب کو جانب کی ہوئی ہے کہ دولوں کو جانب کی ہوئی کی ہوئی ہے کہ دولوں کو جانب کی ہوئی ہے کہ دولوں کو جانب کو کردولوں کو جانب کردولوں کو جانب کردولوں کو جانب کی ہوئی ہے کہ دولوں کو جانب کو کردولوں کو کر

له مولّعت فرائم بي كريد فربب تمام فربول سے فری ہے اور اوّات بِعمانی اور دُومانی كرديان کوئی منا فائ نہیں ہے بمبیسا کرعباننی وفیرہ نے صفرت امام زین العابدین علیال الم سے روایت کی ہے کوب ابل بسنت بسنت بين بين ماتي سي اور دوستان مدا ابني منراول ادرسكنون من داخل بوجائي ك اوران من سے ہرموس تخت پر بکیر گئے ۔ ہوگا اور خدمت گاران کے گرد کھڑے ہوں گے اس کے سرمیمل تھے ہوں گے۔ اُن كے جا دوں طوف بنري چينے اُن كے تصركے نبيج ابل رہے موں گے اور بنرس جارى موں گی ۔ اُن كے بيمسنديں بجتی بول گی متعدد کیے پوسے بول کے اور دوس جزئی خواہش کریں گے۔ مدمت کار اُن کے داسط ما مرکزیں گے۔ قبل اس كے كروه أن سے طلب كريں اوركائى آئكھوں والى توريى باغوں ميں سے أن ك باس خوال خوال آئي كى وہ ان متوں میں موضل ما سے کا دمیں کے۔ اُس کے بعد مُعلات سے باراُن کو علا دے گاکدا سے مبرے دوستوا اور میرے طاعت گذارو! اورمیرے چاریں میری سنست کے ساکنو اکیا تم جائے ہوکہ میں تم کواس چیز سے آگاہ کردن جوال بعثول سے بهتر به جرقم کوحاصل ہیں ۔ وہ لوگ کمیں گے کرایے ہمارے پروردگا را ن میٹوں سے جرم کوحاصل ہیں کون سی جربہتر ج جس كى بمارسىنىن وابش كري ك اوربماري أعميس لذن ماصل كري كى مالاكريم إيني بدودكا ركيجوار وص میں ہیں۔ جب ووسری مزنبران کو علا اسکے کی توکیس کے ہاں اے ہمارے پروروگا روہ ہمیزی ہم کوعطا فراجوا فیمتوں سے بهترين بويم كوماصل بي فق تعالى فرائع كاكرتم سيميري رضاا ورثوفنودي اورتم سيميري تحبيث ألى سينج بهتراوز فلخ في بونميس ماصل ہيں ۔ يش كروه كيس كے كر إلى اسے مارے يدورة اوم سے نيرى وضامندى اورنيرا بم كودوست مكنا بمارے لیے بہترہے اور مارے دل اس سے شاد وخرم ہیں ۔ بھر صرت نے اِس آیت کو بھا جس کا منعمول یہے كُوندان مونين ومومنات سے باخول اور مشتول كا وحده كم يجى كنينج فكري ما رئيں اور معيشروه أن مي رئي مح اوزوشبو سے معطر منزلیں اور مہتر سے بہتر مساکن جنات عمل مین اور خلاکی خوشنوری اُن سب سے بڑی ہے۔ بیظیم كاميا بي اور شرى سعادت مندى مي - ١٢ ،

کلینی نے امام جغرصادت سے روابت کی ہے کہ حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ اے میرے صدیق بندو ا موزامیں میری عیادت سے انت ماصل کرو میشک اس کے دریعہ سے آخرت کی آذیں یا ذکے۔اس کا ظاہر بیہ ہے کر اصل عبادت سے انت ماصل کریں گے پیکیبف کے ساتھ نہیں بلكاس سبب سے كمان كى تذكون ميرسب سے بلى اور بہتر ازّت خدا وزرعالم كى حماد تول اور اُس سے منامات اور اُس کا قرب مامسل کرنے میں ہے۔ ابن بابریہ نے امائی میں حضرت امبرالمونئی سے روابیت کی ہے کہ موخص ایک راست عيادت الهي من مدار رہے تق تعالیٰ اس كر عنت الفردوس من ایک لا كوشر عطا ذرائے كا كر سرتم مِن أَس كَ يَبِهِ وهِ مُسب بوكا بواس كانفس عاسك كائة تكييس أن سه لذيت ما صل كرب كي اور دہ نعمیں بن کا دل میں معمی تعتور بھی نہ موا ہوگا سوائے اُن کے مواس کے لیے کرامت اور مرید قرب كرسبب محتباكردى بي اورجمع البيان بي مبت اس عديثين جناب رسول معلام سے روايت كى ہیں کرال بہشت کی بہترین متیں وہ میں کر وریں اُن کے کیے ایسی عمدہ آ واز سے بڑھیں کی جن کو جتی وانِسَ نے مزنسنا ہوگا۔ وہ شیطان کی ریامنت کی اواز مز ہوگی بلکہ نعلا کی سبنے ونفرنس *و* تحمید ہوگی۔ ووسری روابیت کے مطابق فرمایا کرمشت میں ایک درخت سے میں کوخلاف موالم وحی فرائے گا کرمیرسے آن بندوں کو نمنا ہو دنیا میں میری عمادیت اور ذکر میں شغول رہے اور وُنيا مِن بُرِبطِ اور نَنِي أَوا رَنهي مُنفتِهِ مِنْ يُوالْسَ دِخِتَ سِينِهِ مِن وَنغرِ بِهِرَى تِعالَىٰ مِيالِينَ أواز بلند بوقی کرخلائی نے اُس اوا زیکے مثل زشنی موگی اور ابن بالویہ نے درمالہ عقائد میں کہا ہے کہ اہل بهشت بیند قسم کے بی بیعن طرح طرح کھانے بینے کی چیزوں بمیوور) بیلوں بوروں ، غلمانوں بمندر بر بیٹھنے بریزیس وئریر واستبرق نے آباہوں سفنفی ہول کے اور وکھے وہ جاہیں گے اوران کی خواہش ہوگی ان جیزوں کی جوان کو دی گئی ہیں ادر ان کے لیے اُن لوگوں نے عبادت كى ب اورصيرت الم صغرما ول فرا ياكر بنية البولوك مرا كاعبا وت كرته بين قسم کے ہیں۔ان ہیں ایک قیم کے لگ ٹواپ کی ائمیدیں اُس کی عیادت کرتے ہیں۔ رہا دہ تعادت فات فات اُل . كى ہے ان میں سے ایک مے لوگ اگر کے خوت سے خدا كى عبادت كرتے بن المذا برغلاموں کی عیادت ہے۔ ایک تعم کے لوگ فلا کی عیادت اُس کی عبت کے سبب سے کرتے ہیں۔ یہ عیادت بڑے اور کی میں اور کی میں است معاودت بڑے اور کیم لوگوں کی عبادت ہے۔ شیخ مغید نے اس کلام کی شرح میں کہاہے کا الاہم شت كافواب كماني بيدا مناظر الحاح كى لذب سيستعلق بداوران كدواس ابني بنديده بيزون كا دراك كرقة بي اوراك كاطرف أل بوقي اورائي مرادول كوفل طورسيان كالعداك كرتي اوربشرم سعكن السائبين سعجان سب كم بغر أسئة اوكس كاقل نهيل

ہے کہ بشت میں ایک بشر ہے جو تبدیج و تذریب سے لذرت عاصل کرتا ہے اور کھائے کافل دیں اِسلام کے نشا ذیس سے ہے اور وہ تعماری سے ماخوذ ہے کہ کھنے ہیں کرجی لوگوں نے دنیا میں خوا کی اطاعت کی ہے بہشت میں فرشتے ہوجائیں گے ۔ ندکھائیں کے نہیں گے نہ جاع کریں گے ۔ فدائے تعالیٰ نے اُن کے قول کی گذیب کی ہے ۔ اس سے کمل کرنے والوں کوان کے عمل کے صلامیں کھانے بیٹے اور جاع کے وعدہ سے ان کوشنول جنت کی توغیب کی ہے لائا کیونکر اس قول کو تجویز کرتے ہیں ۔ حالا تکہ کا ب خوا اس کے برعکس شہادت وہتی ہے ۔ اور اس کے برعکس شہادت وہتی ہے ۔ تقید دیا ہوگا کہ اور اس کے برعکس شہادت وہتی ہے ۔ تقید دیا ہوگا کہ اور اس کے برعکس شہادت وہتی ہوگا کہ اور اس کے برعکس شہادت ایک کو بیٹ ہوگا کہ اور اس کے برعکس شہادت وہتی ہوگا کہ اور اس کے برعکا کہ اور اس کے برعکس کی تقلید کی مورث میں دیں ہوگا کہ اور اس کے برعکس کی تعلید کی کہ اس کی تعلید کی کہ اس کی تعلید کی کہ اس کی تعلید کی کہ دیا تو تعلید کی کہ اس کی بھر کی اس کی تعلید کی کہ سے اس کی تعلید کی کہ دیا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کی کا کہ کی کہ کی کرون کی تعلید کی تو تعلید کی کہ کہ کرون کی تعلید کی کرون کی تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کرون کی تعلید کر تعلید کی ت

ك مُؤلّف فواتي مفيدً كاكلام تين ب-احاديث مغبوي ميغمون نظر بي نيس كزاكر بهشت مي كجيلي لگ ہوں مے جرم مانی ادّت معطلق ہرومندز ہوں مے اور فرشتوں کے اندوس کے اور تومدیث دموی بن میش کی ہے۔ ان كورة مايد لالت نيس كرتى كيوكدا بيد وكول كومبكرهما وت كدوفت بعشت ودوزخ منطورة مولازم نيس كربهشت كنعمتول سے ازت ماصل كريى س طرح عبادت سے دنيا كي نعمتيں ان كوشغلورىنيں ہويں اسى كے سائف العمتول سدادت پاتے ہیں- ہاں مکن ہے کرکسی کروہ کوجہانی و دووان از تیں ماصل ہول- بیسا کرہم فیحقیق کیا-ايركر مانى لذتون سے لذت يا نے كے بيدول بدشت كے مختلف الحال موف كے مطابق مراتب و مرمات بين -بعض جبالوں کے مانند بہشت کے باغول میں جریں گے اور حیوانوں کے مانند اس کی متنیں مصرت میں لائیں گے میں كدونيايين لذت بلت مح يغيراس كركزب ووصال وعبت وكمال مح يمتنق ركهت بون اور يعن اليسمين بوبست کواس مورت سے ماہتے ہیں کہ وہ فدا کی کوامت کا مقام اور دوستان فدا کامل ہے اور بشت کی نعمتوں کواس طرح یا تے ہیں کہ وہ کامت اللی کی علامت میں اور خدا نے ان کی لیندیدہ تعمول کوان کے لیے مهناك بسيد. وه بركل وريامين سے فواوندر جمل كے بعلف كى لوسو تكھتے ہي اور بيكل اور طعام سے اس كى بيات رجمت كالذت بات بي - اسى طرح تمام نعمتوں سے بسود مند ہوتے ہيں بكد دنيا ميں مجى ال كعدمى اوروماغ ميى انت ماصل كستين لنذابست ووين روماني وحيمان ومان بعث كا قالب معس طرح ونياين عبادات كي مورت مبتت ومعرفت واخلاص اورتمام تمل مبادتون كا قالب ميد الذاج شخص ف وزيامي مبادت ين تعدم عبادت كسبهما مؤكما اورعبادت كى أرب مجما موكا اورهمادت كاعاشق دما بوكا اور بندكى كولا أومعلم كا بوكا وزطوص اوخضوع وحشوح اوزطا برى وباطنى نبام أداب بعل كيا بوكا بهشت مبانى بي مدمانى لذلول كاسوا نيين ياً بين في اس كلام كى وضاحت كجد بما والانوارين كى بعد وفيلا مما افاحف الساعلى لطف ولوولى التوفيق ١٢ \*

)

ایک ایک آیت کی تغییر براکشفا کرتے بین جنگلیں کے آلفاق کے ساتھ مزرے ترین آیات ہیں۔ قال انتفا و هنرب لنامشلا و نسی خلف قال من پیچیی العظام و هی روسیم ۔اس آیت کے نازل ہونے کا سبب سیلے ذکر ہوجیکا اور فر لازی نے کہا ہے کہ اس آیت میں بست سی ججیب باب ہیں بقدر امکان ہم ذکر کرتے ہیں ۔

یں بقدرامکان ہم ذکرکرتے ہیں ۔ بولوگ عشر سے منکر ہیں بلا بعض کسی دلیل یا کسی شبہ کو بھی بیش نہیں کرتے اور صرف خل سے بولوگ عشر سے منکر ہیں بلا بعض کسی دلیل یا کسی شبہ کو بھی بیش نہیں کرتے اور مروف خل سے اور مزورت کے دعمی براکتفا کوتے ہیں اور اگرالیات اورست سی آیتیں اس پر دالاکت کرنی بن بعيدية يرت قال من يجيى العظام وهي رسيم - بعنى كماكركون ال مربول كوزنره كراك . السي مالت ميں جبكر وه كهنداور اسيده موكتي بيں - بداكا رضن على سے دور مونے كى وجرسے تخار ضائے عقل سے موری کوباطل کرتے ہوئے ابتداری اور فرایا کہ ونسی خلف آیا فرامونش کردیاہے كرهم بني اس كومنشا بهرة الاجزار مرسية نا قدم مختلف اعضار كے سائمة بلحاظ مئورث عل كاور اس كم يه يا تيداري واستحكام قرار ويا اوراسي بداكتفا مركي . بكدان احصابي ميندمالتين قراري بعمان عبهموں کی طرح منیں نیطق (بکسکنے کی طافت) اور فقل بعنی امور یقید کا اوراک جن کے سبت اكرام كالمستنى بوا - اودتهام حيوا السندسي عمتا زبوا - اگر محض فل ونهم سيد وور بوسن يراكنهاكرت بين وانعاق كى واكبى العداسية على ريمل كوكمول عقل ونهم يت دورنيس المجعة بوغيب ترب . ا در نذکره میں براب کو اُن کا مخصوص کرنا اس بے نفا کر زیر کی سے زیادہ 'دورہے اور اُس کولورید ہونے سے اور چور مجد موسنے سے اس اعتبار سے تعتب کیا ہے کہ اجزا کا کہ: مونا اور شغری ہونا عفل سے دوری کی زبادتی کا سبب ہے اور خلوندع المسنے ان کے اس اسنبداد کو کما اعلم کے سائقد رفع فرایا ہے اور اُس خدا تعالیٰ کی فدرت ہے کوان کو والیں کرنا ہے۔ میرفروایاکہ مارے ليے اوسيدہ ہلوں كى مثال ديتا ہے لينى ہمارى ندريت كواپنى قدريت كے شل كمان كركيا اورطفت عجبب كواورا بتدا معضل مي ايني عبيب بدائش كوفراموس كرويا - للذادا بيسول كمرودكان كووه خدا زنده كرے كا جوان كوعدم سے وجد ميں بلي إراكا يا اوروه بيترين خلق كرنے والا اورجلنے والاسم اس رکھے پوشیدہ نبیں ہے منکوان معادیں سے بعض فے ایک ضبہ کا ذکر کیاہے۔ اكريدان كالفراستيعاديوالي بوتاب ود دوار يب -

الرجیان کا هراستها دیروایس بوناہے۔ وہ دوطرح بہے۔ شیر اقل ۔ بیکرمحدوم بونے کے بعد کوئی بحیر باتی نہیں رہتی اس لیے عدم کے بعداس بڑھ کامکر کرناکیو کوئیجے ہے۔ خلاد نوعالم نے اس شیماجواب دیا ہے یک پہلی مزنبر کی نلقت برجی کوئ چیز دھی۔ بلکہ ہر شیئے معدوم طلق معنی اور خدا نے اس کوپیدا کیا اسی طرح اس کودایس لائے کا اگرچہ معدوم ہو مکی ہو۔

شیہ دوم - بیہے کر کتے ہیں ک<sup>ی</sup>س کے جسم کے) اج زاد شرق و مغرب میں براگندہ اور منتسشر ہو گئے ہوں اور بعض عصمو در ہوں کے بیان میں داخل ہو گئے ہوں اور ان میں بعض النب وں اور کوزوں اور اسنی چروں کے شل ہوگئے ہوں کیونکر زندہ اور ما نندا قل ہوں سے اوراس سے مجی زیا دہ عقل سے دور یکر اگر کوئی اومی کسی اومی کو کھالیتا ہے اور اجزائے ماکول کھانے والے ك بدن كاجرد بعياتا ب أكر مشريس واليس (ابيت وجوديس) بوكا قيم إجراكه افدوا له ك بر میں داخل ہو گئے بھر کھا یا ہوا بدن کس جیزسے علق ہوگا۔ اور اگر کھائے ہوئے کے بدن میں داخل ہوگا تو كلف داك كابدن كرس چيز سے فت ق موكا؟ الذاخداو برعالم في اس شبركو باطل كرف کے لیے فرمایا و هو دیکل خلق علیم (ده برخل کومات اجس) اور اس کی وجریہ ہے کر کھانے والے میں اصلی اجزار میں جومنی کے دریعہ بدیا ہوئے اور فاصل اجزار میں جو فذلسے بدا ہوتے میں اسى طرح كمائت بونية مي مي دولول فيتماي بن تواگركوني انسان كسي السان كوكهام به توده کھائے ہوئے انسان کے اصلی اجزا کھائے والے کے فاصل اجزا ہوں گے اور کھانے والے کے اصلی اِجزار ُوہی ہیں جوانہ ان کو کھائے سے میپلے انسان کے بدن کا جزورہے ہیں اورہ لاوہ لم سب كومياً تناسب كما جزائ اصلى اور فاهنل اجزار كون كون بين بيم كمات والك ك اجزائه اصلی کو جمع کرے اس میں رُوح مجیونکے گا - اسی طرح کھائے ہوئے انسان کے اجزائے اصلی کو جمع كرك أس مي أوق مجر ويك كا-إسى طرح وه إجزا برجواطرا ف زمين مي متفرق بوسَّت ميل بي عکمت و تدردت کا طرسے جمع کرے گا ۔ پھڑھ اُ نے ان کے اس استبعاد کو دومسے طرابیہ سنے دفع فروايا بص أور فروايا المذى جعل يعكم من الشجو الاخضور فالافاخا انتم مِن فُ تَوْلِدُ یعنی وه خداجس نے سرمبز درخت سے آگ کالی راشاره اس طرف ہے کہ دو درخت کسی بادیر (گا وَں) میں ہونے ہیں تین میں سے ایک کو مرخ اور دو *سرے کو عقا رکھتے ہیں ب*جب چا ہتے بیں کہ اُس سے آگ حاصل کریں ان دولوں درختوں میں ایک کی شاخ دوسرے پر کھنتے ہیں آواگ بیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرے درختوں سے بھی ماصل ہوتی ہے سوائے درخت عنا ب کے لیکن ان دو در والسيد باسا أن عاصل بوتى سے - فاخا انتم مند توقدون توتم ان سے اگ جلاتے بواوليس إلىذى حلق السموات والارعف يقا دريكي ان ينلق مشله مأبلى وهوالخلاق العلبد معنى كاؤه قات عس في اسانون اورزمينون كوريداكياب اس يرقادر مين به كران ك مثل مداكردے - بال يقيناً قاور سے اوروہ براغلق كرنے والاسے اور سن ماسنے والا - ليكن واڑی نے کہا ہے کومپزورخےت کے ڈکر کی وجہ بہ ہے کہ آدمی مرکب ہے اس بدن سے جو دکھائی وبتاب اورج حیات ائس کے اعضار میں جاری وساری ہے وہ حارت غریزی کا لازم ہے جو تمام بدن میں ماری ہے۔ اگر حراریت اور حیات کا اُس میں پنج استبعاد دِ مقل سے دور ، ہمجھتے

ہونو ہمجھوکیو کو مبر درخت میں آگ کا ہوناجس سے پانی ٹیکٹا ہے جمیب دغریب ہے۔ اگرجسم کے خلق کرنے کو اسنبساد کرتے ہونو تھا رہے برنوں کے خل کرنے سے اسانوں اور زمین کا خل کرنا بہت بڑا کا م ہے دھوالحفلات اشارہ اس طرف ہے کہ اُس کی قدرت کا مل ہے العلیم سے اشارہ ہے کہ اُس کا علم اُس میں شامل ہے گیہ

و رمام فقصل محادمهان ك شبهات ك دفيه من اوروه مقيقت إنسان ك بدن اور و ومرى المنان كي عنيقت بن

سله ممولیف فراتے ہیں کد اُن تمام آ تیوں میں سے جمعاد کے شوت میں عظی دلبل میشتل ہیں عام اس سے كرُدُوماني بويامِسمان، براكيت م الحسبةم اسما خلقنا كم عبشا و التكم اليذا لا ترجعون مين لم گان كرتے ہوكہم نے تم كوعبث اوربركا رُخل كيا ہے اور تم ہمادى طرف پلىش كرند اُؤگے ؟ يرا يبت نطق نظراس ك كركام اللى ب ادراس بن شك بنيس ب ريمعاد ك شوكت من دليل فاطع ب بجوتر فاطعه دليوا ، اورتمام اربار بعقول كراجاع سے ابت ب كرجناب اقرى اللي كيم ب اور فعل عبث أس سيم ادر نيل مواالا أس كے دام كام مكمد ب اور صلحت برمبنى ميں - للذا أسانوں وزين اور حيوا ناست اور تمام مكلفين كي خلفت بلهية كركسي حكمت برمنى بوتا كدعبدف وبريكارة بواور عكمت معلوم بيدكراس محقة سن وات كي فقي عائر م بو - كيوند وه بالذات عنى اور تمام جدات است كالى سب اور احتياج وازم امكان كرسواب ولذا الميان كرسواب ولذا ما مرا بيك كرنون من بوي الدي المراد ما مرسو والمرس والمراس والمراس والمراس وُنهاكا منافع بوكدودات بعِسمائي ورُومائي ا درمُصانب و امراض - فتند دنسا دان رخج وعمَّ : لمشلموال بيارى اور اولاد و اجباب كى مون س اورتنام تكاليعت كى زيادتى سے مخلوطت بدازا بداس فال بسي سے كه لوگوا ، کواس کے لیے ملی کرے اور براس کی ٹنبید سے کوکسی شریف و بیکہ۔ اورکویٹھنس کی ضیافت کرسے ایسے مکان میں موطرح طرح کے ورندوں اور مُوزی جانوروں شیر بجیٹرتیے ۔ سانب اور بھر وغرہ سے معرا ہو ۔ بعب ، وہ اُس مكان من أت اور اُس ك سامنے طعام مامزكيا مائے تو رُنفر جووا المقالة اُتنے معمر اس کے باتھ اور زمان پر کائیں اور اوار بلے اور اور استے اوگ اس کے برابر کھرے ہوں اور مراحد اس بد حملکیں اورنبی اس کے کرج مجھے اُس کو اُتبدہے عمل میں آئے اُس کی گردا، مار دیں تذکو بی عامل آیسی منتیات كوبيندية كمديركا اورية تعرليب كرساكا - اس كربونا دن أس كومشقت ومحنث كام كرف كامكري اورائر اسے دعدہ کریں دجب ان کلیفوال اورا ذبتوا ، کو بروانست کرے کا نونجدکو بندم برمل پرسرفراز کرائے۔ اورمب بسالعام واكرام دبن محے رضوار سعدان كلية نب برطانشت كراس كيلاب انتها كرت بيك أرام و کومت میں بسر کرے کا ۔ اس طور کی نام عقال توریب کریں محے جبکت کلیف کے دان کم اور حتم موسف واسلے ہوں ا ورداحہ ونعمہ ت کی مدّنت ادا نہنا ہو ۔

بهسن اختلامت ہے۔ اِس بندہ فقیرنے ہمارالانواریں بنیں افوال سے زیادہ نقل کئے ہیں بعضوں نے كها بي كداس بارك بين ماليس اقوال بين اور حجميه التر محققين قال بوست بين به بين كراندان مركم ، بعد دُورِج اوربدن سے اوربد دونوں دو مقبقتوں تے جو ہر ہیں جن کے درم ان نمایت مجمئی اور ب إنتدابيكا كمي بي كيوك ابك كي القت، فرنتون كي طينت، اور عالم على ب ب اور دوس كي الفت فاك سية وعض علمت اورعالم مفلى كالركزب اورسراكيك اليس اثراوراك على ب واس ك دوسرے البیں ہے . برن كل افعال د كيمنا يسننا بيتنا دينا بينا دينا ورس كرنا أن كے اليه مي افعال بن - ان اعضار كرسائة ظاهري فوتين ، لذّت اوراس كرمُس كرنے كي قوت ان كحصول اورعدم مين من اورصفتين ملكات الهجم اورعلم واعتقادات روح كامران بدن کے نہیں کیے جا سکتنے کہ شخی ، شجاع ، عالم اورمومن ہے ۔ ایکے جز نی حستی افعال جوبدل اورائس کے اعضار سے صادر ہوتے ہیں جیلے دیکھنا اور شننا وغرہ سب رُوح کے کام ہن اور بدن ادراعصار اُن کے لیے جند الات بین - جیسے کراپ کہیں کرمیں نے ایکھ سے دکھا ۔ میں نے کان سے نیزا اور میں نے زبان سے کہا۔ توسیس سے مراد کردی کی وہی روح اوروات ہے اور یہ افعال اُسی کے افعال ہیں۔ اور یہ اعضا اور قری سب اُسی کے الات ہیں جیسے آیات كُذْنِهِ الصَّنَّابِ لَيْنِ دراصل لِكِصنة واللَّكُونَى دومراب اورتعن نے كما ب كرادانا مُسنَّزا ، كھانا اوریدنا - ظاہری اعضا کے ساتھ یہ جلہ آنارواسکا کم رُوح کے ہیں ۔ جنانجد احوال سے بخم بی ظاہرے کہ بدان اوران کی قریش سب بخریں - بدان اپنی عبدسور اسے اور روح است لیے آنی اور مان سے شرب ہرگئوتی ہے کہتی ہے اور سنتی ہے اور بدا، اس کے آلیے کے ما نندہے بعض نے کہا ہے رُوح بدن میں جراع کے ما تندہے جو فالوس میں ہو۔ اور فوراور روشی سب چراع کے سب بسے ہے ۔ فانوس بردہ ظلمہ یہ سے اگر حراع کو بغیر مردہ کے دکھیونوائس کے جال کی روشنی مبان سکونے واگر رُوح کو بغیر بدن کے ملاحظر ( بینی اوراک) کرومے تواس کے کمال کو بہجان سکو محمے ۔ اُس وقد ، متم سمجھو کے کہ فاکوس جراغ کے لیے فقع ال درغیب ہے اُس کے حمال شی زمین نہیں ہے۔ چراغ جد بایک کمزورا فدر الواں ہے ہوا کے بطنے کے وقت فانوس کا محت اج ہے ۔ اور بیار خب بیر بخیف ، اور مرمن میں ممیتلا ہے اُس کے فيعادت اوركوشعش كى مزورت معمشعل اوراً قاب كى مزورت نبي ساورامتياج صبح اُس کے لیے نسیم مہارسے نہیں ہے ۔ آن ب بعدا ترالدرمان میں امام عجفر ما وق سے روایں بی کی ہے کر دول موم، کے بدن میں صندوق میں ایک جوہر کے ما ندر ہے جب گرامھاتے ہی اورصندوز كر تحيور ويترين ماوراس كي طرت اعتنائيس كرت واوركاب معارج اليقين مي

دوایت کی سے کسی نے آن صرف سے پہلکاس کاکیاسب سے کدایشنص ایے شری م ہے اور خواب میں ووس سے شہریں استے کو یا تا ہے جضرت نے فروایا رُون آ قاب کے ماتند میں جس کا مرکز اسمان ہے اور اُس کی شعاع مونیا میں جیلی ہے۔ابیشا کی سائر میں حضرت صاوق ہے روایت کی ہے کہ روح بدن می مزوج سے - بدن میں داخل نہیں ہوتی بلکہ بدن ایک سراویش ہے جواس برمحیط ہے اور روح میں اختاف کاماصل یہ ہے جواسیں بایاجاتا ہے کہ آیا روح جمم ہے

ياسماني ياشصم ب نرساني بلك مروب

اورائی کے بہتر مصد کے بارے بی حب کو جسم سجھتے ہیں تکلمین دو قال کے قائل ہوئے ہالی ا یہ کراس بھیل محسوس سے مراوہے ۔ ووسرسے یہ کربدان میں اصلی اجزار میں جواقل عمرسے اخرعراب باتی رست بین اورا جزائے نصلیہ بھتے ہیں بوزیادہ اور کم اور متخبر اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور افراب اور قداب اور کا دارو مدار اسی بیہ ہے اور ام میت کلمین میں سے بیف اسی قول کے قائل ہوئے ہیں اور اس قول بر بعض خبری ولالت کرنی ہیں مر اس معنی سے کر روح وہی ہے بلکہ جر کھیرانسان کے بدان سے زند تي مي ا در تيريس باتي رسيت بين اور قيامت مي محشور مول كي وبي اجرار بين بينا نير است ك بعد مذكور بوكا اورجولاك كرصم منين مجين اورحبماني عرمن ماستين ان كرا قرال منجيف كر وربيں بونقل كے قابل منيں بيں اور جولوگ مخرد جانتے ہيں وہ اكثر فلاسفہ اور مكما رہيں اور قالم فلسفيوں ميں سيعض أورغزالى اور لاعتب اصفهانى اوريشى مفيد علما سے اماميري سے ہيں۔ اگر چیر بعین نے کہاہے کہ وہ آخر ممریں اس خیال سے بلٹ گئے تھے اور تورکر لی تھی۔

اورشيخ بها والدين اورمعين متاحرين في كها مع كربست سي خرون (حدثيون) سي طلب ظاہر ہوتا ہے لیکن اس فقیر (مراوتوو الاتے علیدی فیاس بارسیس کوئی صریح مدیث منہیں وكيماك براكون مديث ما درياكون شعريا إسام ميعنى ركفتا موقد مص أن براس ول كافين نهين كباماسك ادر جودللين نجرول نفى بربان كى بن أكرمير تمام رحمل بنيس بين يكر بهت سي تبری (مدینی) ہوسی تعالیٰ کی تنزیبہ کے بارے میں وارد سو کی میں بھا ہراس پر دلات کوفی بین انجروندا کے مفدوں صفایت میں سے سے اور اکثر مدیثیں ، تبعن مُروح اور میت کے ساعة روره كا بونا اور ابید گروالول كے باس اور وادی السّادم می منتقل مونا اور اسى طرح كى عبم مددلالت كرفى بين سوائة است كدائس كى تا ويل مثانى بدن سے كرتے بين اسی طرح میم سے پیلے ارواح کے خلق ہونے کی صدیثیں اور آن کاع ش کے گرد ہونا اور آن طرح کی جمیت پردلالت کرتی بین بحز اس کے کہ تا ویلات بعیدہ کے ساتھ تاویل کریں ہو

بغيرضرورت ارباب ديانت كعطريقه سه دورب للذا نغي واثبات دونون شكل ہے-اور مين ف مربیث من عوف نفسسها فقدَعوف رسّیه کواس معنی می سمجعاب کرمس طرح فدُاکونیس بهجان سكنة ينفس كوتعي نهيں بہجان سكتے أورجناً ب رسُولِ فلا صنے فرماً إكبر فالموشُ رمو أسُ بانسيين عن فعا فاموش رباب اورصرت أميرالمومنين ف فرما ياكم أس جرك مان تے لیے نفتگو مت کروجیں کے جاننے کی تکلیف تم کوئییں دی گئی ہے کیپوکراکٹر انسا ہوگا کہ تم سی کے فلاف قائل ہوگے اور فعا کے نزدیب زیادہ ترمعذور من ہوگے ۔ بچنا بھر کمانے کہم سے میفارقت کے بعد رُوح کی بقار اور معا دروحانی قول نجرّو پرموقوت ہے اور پہلے دج ہے مکن ہے اُس وجرسے بوحی کوصاحب صحائف الهير اور محققين کی دوسری جاعت نے کہا ہے کرنفس سے مرا د عالم سما وات بہشت سے اور انسا اوں کے جمع ہونے کی وجہ سے ایت سری میں نزادہ جب تعلق رکھنے والا فرانی جسکم ہے اور اس میم یں چراع کے واند سے میں کا روشنی است نمام برن کے ساعة ایک کولی یا کمرے میں بہنچتی ہے اور اُس کی موت اُس بدن سے باہر اس اور اُس سے مبلا ہونا ہے اور اُس کاجہم فرفتوں کے مبم اور تمام اجسام سما وید کے ماند ہے۔ نہایت تطبیعت و شفا مت قاریت اللی سے صفوظ رہنا ہے۔ بیمنا نچرشیخ الوطال میں ب نے روایت کی ہے کہ ایک زنداق نے صنرت امام صفرصاً دق سے بندسوالات کئے اور ان کے جا بات نش کرمسلان ہوا۔ اُن میں سے ایک سوال بیمی تھا کہ مجھے چراغ سے آگاہ مجعے جبکہ وہ خاموش ہوجا تاہے توائس کی روشنی کیا ہوتی ہے بصرات نے فرمایا کہ جلی جاتی ہے پھروالس نہیں آنی ۔اُس نے کہا پھرکیا ہوجاتی ہے کہ آدمی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرنے كے بعد رُوح مَدا ہو ماتى ہے۔ اور والس نہيں اتى مصرت نے فرايا توليے قياس درست نيس کی کیوکد برنوں میں آگ پوشیدہ ہے اور اجسام طا ہر بطا ہر قائم ہیں جیسے بچھراور لوہا جب ایک کو دوسرے پر ماریتے میں تر اُن میں سے آگئی ہے اور لوگ ان سے آگ عاصل کرتے ہیں۔ ا ورچراغ مَلائتے ہیں ۔ لَنْذِا اَکُ اُنْ جبوں میں ثابت ہے اور روشنی معدُوم ہوجاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اور روح ایک رفیق جسم ہے جس کو کثیف فالب چراحا دیا گیاہے۔ چراغ کے مان رنیں عزفم نے بیان کیا۔ بیشاک وہ خدا جس نے جنین کورهم میں اب صافی سے خات کیا ہے اور اُس میں مختلف قسم کی رکیں اعصاب، وانت ، بال اور پر یاں دعیرہ مرتب کی بیں اور موت كے بعد زندہ كرے كا - ادرائ كى فنا كے بعد واليس وجود ميں لائے كا اس في كواكھر رُور کہاں ہے فرمایا کرزمین میں جس جگر بدن ہے رہاں بک کرمبخوت ہو۔ اُس نے کہاجس کوڈار پر کھینچ کر مار ڈالتے ہیں اُس کی مُوح کہاں ہے - فرمایکرائس فرشنتہ کے ہاتھ میں ہے جس نے قبض

کیا ہے یمان کے کواس کوزین بی میروکریں ۔اُس نے کماکیا رُوح اُس کے بعد حکو قالب سے زیل مانی ہے براگندہ ہو ماتی ہے یا باتی رمتی ہے فرا ایک بانی رمتی ہے حس دقت صور محکونیکیں گے أس وقت نمام الشيار محواور فنا بوجائيل كى - ندجيم رب كا يزكوني محسوس يجراشياركوان كالمربر واليب لائے ماجس طرح بيلي مزمر خلق كيا تقا اور اس كي مرِّت عيا رسوسال ہے حس ميں غلق معد دم رہے گی اور وہ بہلی بارصور می و تک اور دوسری باری و تکے نے درمیان کی مرتب ہے۔ اكثر فرشتول كم مجتم بون بكرتمام فرطنول كم متم بون كالعثقاد دي اسلام ك فرويا یں سے ہے اور ایتیں کیڑت سے اور متوا تر مدشیں اُن کے ختم ہونے ہر دلائٹ کرتی ہی المذا ممکن ہے زُور بھی اسی تم سے ہو۔ اور اگر اسمان میں ہوجیب کا بعض دوا نُول سے ظاہر ہوتا ہے۔ تومکن ہے کر اُروم جیوانی سقطی اختیار کرے جو بدان میں ماری وریاری ہے اور الب سے مبعوث نشره اورژوح حيوان كاخارج بوسف كتوبعربدان سيتملّ بمطوت بوما كاست اور معروالس موكر فدا كے كم سے مراب سندان بداكات ب اور يوكو مست مى مديثيں جدوال بر دلاكت كرتى بي - للذامكن ب كرجب أوج اعمال ميكسي الدكي محتاج ب اس بدن س مفارقت كربداس مي سيفل كرنى مداورعالم مرزخ تك فواب اورعذاب اوراس من أس كى أمرورفت بعنى بعداً بكليمن كا اعتقادير بالرجيد مثالى زمرى بي عبي بعداوروه اسس بن كماندانه كم طابق أس كم درميان يا أس عد فارج ب اور ع وكر كمزور فوس إس تعرف كي تدريت دونون مي منين ركت ا در تنمكي من نواب ا در بداري من اس سعاس كا تعلّ زیادہ ہوتا ہے اور مالت تواب میں اُس کا تعلّی بدن مثالی سے بہت آیا دہ ہوتا ہے۔ اوراً من بدن کے سائم ساوات کے وج کرتی ہے اور ارواح ساوات سے طلع ہوتی ہے۔ اور ونیا کے مشرق وم غرب میں سرکرتی ہے اور نفوس مقد شد الا کوطور کے سائھ محشور ہول کے۔ اوران کے المامات اُس کو سنجے میں اگر وہ تعنوس براهمال میں سے بین توشیاطین کے ساتھ میں بول محك وإن الشدياطير، ليوحون الى اولياء هيم كى مقتقنا سيرشياطين كى وحى ال كو بہنجتی ہے اور موت کے بعد مثالی برای سے زیا دہ تعلق ہوتا ہے اور اکثر اُس کا ٹواب اور عالم اس سے تعلق ہوتا ہے بکراحمال پر ہے کہ قری نفوس مثالی عبموں میں انبیار واومسار کے تفوس کے مانند مبت نُعترف کرتے ہیں ۔ اگر کئی ہزارا شغاص آیب وقت میں مربی نوسب کے باس ما ضربو سکتے ہیں ۔ اِس منورت سے اخباروں (مدیثوں) کے درمان جمع ہوسکتا ہاور ووج كانجرد ك قول كي بنار بروسيمثال كساعة قول منروري مع ادراس كالغيرايات واخبار کا سبحمنا اور آن کے مابین عمع کرنا ہے انتہامشکل ہے اور سوایک جاعت نے قرم کیا

ہے کراس کے ساتھ تناسخ کا قول لازم آتا ہے تو یہ بے وجہ ہے کیوکر تناسخ کے معتقدای اعتبارے کا فریب کرمنٹرو تواب وعداب سے انکار کرتے ہیں اور کتے ہیں کدروج ای ضری جمعول میں بھیرنی ہے اور زید کے بدن سے عمر کے بدن میں مقل ہوتی ہے باکسی حیوان کے بال میں اسی وزرا میں منتقل ہوتی ہے اور دوسری دنیا جیس ہے ۔ان کا نواب اور عذاب میں ہے اوروه لوگ رُوح كونديم مانت بين صانع عالم كة اكل خيس بين بيغمبرون برايان بنيار كفت اور كالبف كوسا قط سجعة بين-ان عقائم إطلا كي سبب سے كا فريس محفق تناشخ كے عقائر بسند معتبر حيدع ني سي فقول ہے كريں ايك وات بعناب إمير كي خدمت ميں محرات عجب یں گیاجس کو وا دی انسلام کہتے ہیں بہضرت اس جگر کھرے ہو گئے گویا کہ ایک جماعت سے معبت رکھتے ہیں ۔ میں بھی اتنی دیں تک کھڑا رہا کہ تھا ۔ بھر بعثیر کا اورا تنی دیر بعثمارہا کہ گھبراگیا بجمراً تھ کھڑا ہوا ۔ کرر ایسا ہی کیا ۔ بھر بکن نے اپنی رواسمینگی اور کہا یا امیرالمونین مجھے درب کواس قدر زیاوه دیر مک کفرے رہنے سے آپ کو پکلیفٹ نہ ہو مبائے ادام کھیے فرا باکدمومنین کے ساتھ میری مجتنب کے اور اُن سے اس ماصل کرتا ہوں۔ میں سف ایا اور اُن سے براً وك مرسف ك يدرا يسع إلى كران سي كلاقات اوركفتكوكي ماسكتي بسد ورايا بال نحمار یے نا ہر ہوں گے تم ان کو دکھیو گے کہ ملقہ در ملقہ بیٹے ہیں اور ایکر ، دو مرے سے باہی کرتے یں بیں انعوم کی کم آن کے بدل اس مگر موجو دیں یا اُن کی بومیں ۔ فرمایا کر ان کی رومیں اور كونى سومى بنيں ہے جوزين كے كسى خطر بر مراہے مريد كراس كى روح سے كہتے ہيں كروا وي السلام میں بیلے ماؤ۔ اور یہ وادی جنت عدن کا ایک مروا ہے۔

اوریسند مجتر البوولا و سے مقول ہے کہ یں نے حضرت جعفرصا دق علیہ السلام ہے من کی کہ لوگ ایسی روایت کرتے ہیں کہ مومنوا) کی دُومیں بسز طا تروا کے بیوٹے (بوریر اور کے میں کوئی السی کوئی میں ہوتی ہیں ہوعرش کے گرد ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں کوئی ما اور معدو کے درمیان میں ہوتی ہے میں ہوتی ہیں ہوعرش کے گرد ہوتے ہیں۔ فرما ترول معنوں معارف اس سے ڈیا وہ عزیز اور صاحب عزت ہے کہ اُس کی روح کوطا ترول کے بیوٹے میں قرار دے ۔ بیکن اِن کی دُومیں انہی برنوں کے شل برنوں میں ہوتی ہیں جو وُہ دکھتے ہیں۔ نیز ایو بصیر نے اُنہی حضرت سے روایت کی ہے کہ دُومین جموں کے مالات دیا ت درخت، پر بیمی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو بیجا تتی ہیں اور ایک دوسرے کے مالات دیا ت کرتی ہیں۔ نیز انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے مومنوں کی دوموں کے بالے میں دریا قدیم ہیں ۔ نیز انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے مومنوں کی دوموں کے بالے میں دریا فت کی فرمایا کہ ایسے برنوں کی صورت سے بہت میں ہوتی ہیں جن کواگرتم دکھی وادر پیجا نے دریا فت کی فرمایا کہ ایسے برنوں کی صورت سے بہت میں ہوتی ہیں جن کواگرتم دکھی وادر پیجا نے دریا فت کی فرمایا کہ ایسے برنوں کی صورت سے بہت میں ہوتی ہیں جن کواگرتم دکھی وادر پیجا نے دریا فت کی فرمایا کہ ایسے برنوں کی صورت سے بہت میں ہوتی ہیں جن کواگرتم دکھی وادر پیجا نے دریا فت کی فرمایا کہ ایسے برنوں کی مورت سے بہت میں ہوتی ہیں جن کواگرتم دکھی وادر پیجا نے

ہو تو کہ دو گئے کہ فلان شخص ہے محت کو دنیا میں مئی نے دیکھا ہے اور معن خبروں میں وار د ہواہے كرموت كربعد رُوح أس فالبين جيها دنياس عقا باليس بدن كه اندهبيا دنياس مقا رستی ہے۔ یہ روح کے مالات سفے جو بیان ہوئے۔ بدن کے متعلق واضح موروج بم کے فرق واتصال کے بارے میں لوگوں کے مختلف خابب بیں بیض حبم کوبیولی اور فوعی اور کہی صورت سے مرکب جانتے ہیں ۔ یہ اکثر فلار مفر کا قبل ہے اور جب جبیم متعزق ہوتا ہے تر کھتے ہیں کم صورت عبى اورصورت أوعى دونول معدوم موجاتي مين اورسيل بأتي رستا باور محقق طوسي اور تواجر نصیراتدین اور معض مکما رہیولی کے قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کرحسم بغیر صورت کے حسم نہیں ہے اور وہ اتصال اور نصل دونوں حال میں باقی رہتاہے۔ کیو کو جسم سے نعرق اور تصال معدّوم منیں ہوتا بکداس کا عرض جواتصال ہوتا ہے برطرت ہوجاتا ہے اورالعضال اس بر عارض ہوتا ہے اور اس کے برعس مجی بیر قول بہت عقوس ہے۔ لیکن ا عادہ معدوم کے استعالم كاشبه معن مشكل ہے - اكثر متكلين خاصدوعا مراس شبرا دراس كيسوا دوسرك شبكول ك دنعیہ کے لیے جزولائتخری ( یہ محرف مونے والے جزو) کے قائل ہوگئے ہیں اور تمام صبول کو متفق الحقيقة مانت بي اور مم ي كونى جيز اجزارك كويد بون سان كاعتقادين معدُوم نہیں ہوتی اور جبکہ یہ واضح ہوگیا کر حشر جسمانی سے انکا رکرنے والوں کے شہمات اکثر معنی استبعادیں اور اُن کا جواب بھی معلوم ہوگیا اور اُن کا زیر درست شہر جن کو کما سنے انتظار كياب اعادة معدوم كالكار اور قول اولى بنار رجهم ك عنيقت من قوى تراشكال مع كيونكم ان کے ذرہب کی اِس بنار پر صورت حسمی اورصورت نوعی یعیدناً جا ہیئے کرمعکوم ہوما ستے۔ ا در اعاده بانكل ائسى طرح بميسة كرتمام اجزار عودكرت بن بغيراعاده كمعكوم نيس بوت اور دوس ورس اور مسرع قول والول في كمان كباب كران دونون قول كواختيا وريغ كساتم ان اشکال کوشکست کیا ہے اور عود کے قابل ہے کیو کوظا ہر ہے کرجب کسٹی تعص کے جسم کو جلاتے ہیں اور آئی نہیں رہتا ہر حنیاصورت مسلاتے ہیں اور ایس اڑا وہتے ہیں بے زید کا شخص یاتی نہیں رہتا ہر حنیاصورت اور اجزا عود عضى مين باتى ربيل أسي طرح أس كالشخص معدّوم بولف كم بدر وريج بورج لكى بعض متكلين كے قول كى برنار پر جو كہتے بير كه برخص كاتشنيف اپنے اجزائے اصلى برنائم ر بنا ہے جومنی سے بردا ہوا ہے اور وہ اجزار شعف کی زندگی میں اور اُس کی موت اور اُس کے اجزار کے متفرق ہونے کے بعد باتی ہوتے ہیں۔ الغرض شخص معدوم نہیں ہوتا۔ اس بنار پر اگر غیر شخصہ بعض عوارض کے سبب سے معدّوم ہوماتا ہے اوراس کے سوا دوسرے اجزار آس کی گرائی میں اوران کے سوا دوسرے اجزار آس کی مجد والیں اعبات میں تو کمچہ خرائی نہیں ہے۔ اس میں کر بعینہ وہ خص نندہ اور باتی

موتا بہنا نجرعا مرنے دسول خدامت روایت کی ہے کہ تمام چیز آدم کی اولاد مینتی ہے اور وہ مب كمنه بوجاتى بد سوائداس كصليب كى آخرى الرين كي جرمقعد سيتصل بول بعد -اوركلين فيصرت صادق سے روايت كى دے كو لوك سف اب سے إرجياككيا ميت كابدان بوريده بوجات ابعد ۽ فرايا بال - رنگوشت باني رستا سے نه بتريان سوائے أس طينت كے جو ائس كى خلوق شدُه بى كىرۇە بورىدە نبس مونى اور فېرىس بېيىند باتى رىبنى بىت ناكداس سىخلوق بو جس طرح بہلی مرتبہ محلوق ہو تی ہے۔ ان مقد مات کی تمہید کے بعد واضح ہو کہ معدوم کے اعادہ کا قول مذ مان من صورت مين جديدا كالم في جاناكوني دليل قائم نهيس بكوني سه اوريواب كادمر منوع سے معاوجهان کے ابت کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے خاص طور سے میں اشیار کے معدُوم ہونے کے قول کی بنار پر ان کے مذمعدوم ہونے کے قول کو ماننے سے چا رہ نیں اس کے مذمعدوم ہونے کے قول کو ماننے سے چا رہ نیس کے مذمعدوم ہونے کے قول کو ماننے سے چا رہ نیس کی میں کا مان کا میں ہونے ہی جہمائی حشر کا قول اس طرح مكن سے جيب كرم كتے ہيں كر مراف كے اعادہ كے ساتھ جورشرع ميں وارد مواہے ميى كانى ہے کہ اُس ما وہ سے اسی طرح یا اس اجزار سے اسی طرح مخلوق ہوجھیوصاً بس وقت کرشبیہ مواس عصر مع وارمن محصفات میں اِس عشیت سے کر اُکرفم اس کو دیکھیو توکہ و پر فلا آخص ہے كيوك از لوں اور مُصابت كى اوراك كرنے والى رُوح ہے۔ اگرج الات كے نوب طرسے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کرا دی کاجس وقت سے روح اُس میں میوکی جاتی ہے بری کے زمانہ کافنہی شخص ہے ہرجندائس کی صورت وہنیت اس کے اجزار تخیل ہوتے رہتے ہیں اگران کا بدل ہوتا رہے۔ بلکہ آگرائس کے بہت سے اعصا الطع کردیں تب بھی منزعاً وعزفا کہتے ہیں کروپٹی خص ب اوراً گرکون مدیا قصاص اس سے جوانی میں صادر ہوتا ہے تو بیری میں اس سے لیتے ہیں۔ اورا گرکوئی غلام جوانی میں کوئی خطا کئے ہوتا ہے اور اُقائس کی میزی میں اُس پر قالو یا تا ہے اورائس کوننزا دیتا ہے توکوئی نہیں کتا کہ اس نظام کیا ہے اور پرنٹ اس اعتبار سے ہے کہ كام كانعلق رُور سے ہے اور يركرون خص عرف مل وہى شخص سبے عقل اُس كى سزانجويز كرتى ہے اور اللہ نہیں شارکرتی اسی طرح موت کے بعد رسزا و عذاب ہے کیونکر رُوح تنہرت کی بنار رابعینہ ما تى بدے اورتصوص دلالت منين كرتے . گراس بركة و الله الله الله الله كا اس طرح كرعوت كى سینیت سے اس برحکم کریں کرمیر وہ سی خص ہے اسی طرح جیسا کدایک بان برحکم کرتے ہی اور دور تنول میں رکھتے ہیں کہ یو وہی بانی ہے شرع وعرت کے مطابق جوایک برتن کیں تھا۔ ہر تا اس اللہ ہوتا ہر اللہ میں اور شرعی ،عرفی اور بغوی اطلاعات ال جبیبی باریکیاں کسی محم اور فلسفہ رہنے نہیں ہیں۔ ور زمیا ہیئے کرا بنجس کی طہارت پر مہیائی کے قبل کے مطابق عمل کریں کرایک قطرہ اس میں اُتھا

كروح رميع فرشة قبف كرتي اور وض كه كاربونا بيا كادح مذامج فرشة قبض رتيبي عللوسي عيد مددگار دیمت مذاہب فرشتے ہیں واستے کم مصابق على رتے ہیں . انكافيل مك الموت افعل سے محمد وہ على رقع ہیں ا انهى ( ملك الموت ) سے منسوب ہے ۔ لهذا سے ہے كرخدا قبض كرتا ہے ۔ ملك الموت فيض كرتے میں اور ان کے مدد کا قبض کرتے ہیں اور دوسری روایت میں فرمایا کر تعلا و تدعالم مدہر امورکتا ہے عِس طرح بِيا ستا ہے۔ اپنی علق میں سے جِس امر کے لیے حسب کو بیا ہتا ہے وکل کرتا ہے اور ماک الحوت کواپنے مفتوں خلوق برموکل فرما تا ہے اور تمام فرشتوں کونس برمیا بتا ہے موکل کرتا ہے ایسا نیں ہے رصاحب علم تمام لوگول کے لیے نسیر کرائیے کیوی لوگوں میں کرور وطاقتور ہوتے ہل ور بعض علم كي يحصن كي اوك طالت نوي ركهة يعن ركهة مين سوائة أس كرس كم ليه ملااس کامبھنا اور محل کرنا آسان کرویے اور اُس کے مجھنے میں اینے دوستوں کی مردکر تاہے۔ اور تمعارے واسطے اتنابی کا فی ہے کہ جا تو کر تعالم زندہ کرنے والا اور باریے والا ہے اور اپنے فرضتوں میں سے اور اُن کے علاوہ میں کے اعتسام المتاسے روح قیمن کرنا ہے۔ حضرت امام جعفرصادق اسے أن تمام أتول كے بارسے بن تقول سے كرماك الموسطة عداكا فر تنتول میں سے میں جیسے کرکوئی ماکم کوئی مائت رکھتا ہے۔ اور عی مگری کام کے واسطے مات ت مسترب الذا أن محددًا رفر شع روس في كريت بن اوروه أن سعد اليان اور ع تعالیٰ ال اُوسول کو اُن اُوروں کے ساتھ جن کوطک الموت قبض کرتے ہیں لے اپتا ہے اور معراج کی مدیثوں میں بہت طرافقوں سے وار دروا ہے کر سبنا ب رسول خدام نے اسمان اقل بہد اكس الموت كود يميا اوراك سے پرجياكراك وقت من تمام روح إلوكس طرح قيمن كرتے ہو-جبكعين مشرق مي اوربعين مغرب بن موت ين عك الموت سند كها من أن كوري الما مول ور و اماتی میں مورسری رواست کے مطابق فرایا کر تمام دنیا میرے نزدیک مثل ایک بیا لے کے ہے جوزم میں سے کسی سے سلمنے موتا ہے اور اس کے جس طرف سے وہ جا ستا ہے۔ اس می سے ہاتھ رامطا کر تھے اسا ہے۔ ونیامیرے نزدیک ایک درہم کے ماندہے وقع میں سیکسی کے التعمين بونا مع اور وموس طوت جا بناسي اس وهما اسے اورجب ميعلوم موكيا كراجالي ايان

سے ہاتھ بطھا کر تھ ہے لیتا ہے۔ ونیا میرے تزدیک ایک درہم کے ہ ندہے ہوتم ہیں سے میں کے اسمان کے تعلیم ہوگیا کہ اجالی ایمان اسمان کو تعلیم ہوگیا کہ اجالی ایمان کے تعلیم ہوگیا کہ اجالی ایمان کے تعلیم ہوگیا کہ اجالی ایمان کے موقی ہوتا ہے موقی فرائے ہیں کہ اس مدیث شریف میں اگا ہوگی ہے کہ وہ صدید منا فقول ورضع خلیا بعض موقوں میں فوائے ہوئی وہ جہ منا فقول ورضع خلیا کہ کو لا سے اس کی تعریم خلیل کے اس کی خواج ہوں میں فوائے ہوئی ہے کہ اس ورفقہ کی میں خواج ہوئی ہے کہ اس کی تعلیم کی ہے اس کی تعلیم کی ہے اس کی تعلیم کی ہے کہ اس کی تعلیم کی ہے کہ اس کی تعلیم کی ہے کہ اسمان کی تعلیم کی کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلی

کانی ہے اس کی فصیلوں کی مجتور ضروری نہیں ہے لیکن مک الموت سے اٹھارکرنا اور اُس کی ویل بدنی قرآوں یا فائس ملک سے یاعقل فعال سے کرنا جیسا کہ مکما رکرتے ہیں گفرہے۔

اس میں اختیات ہے کہ حیوانات کی کروعیں مک الموت قبض کرتے ہیں یا دوں سے فرشے ہی کا الموت قبض کرتے ہیں یا دوں سے فرشے ہی کہ المان ہیں خورو نکر ضروری نہیں ہے جھی طور سے بہم منا چاہیے کہ حیوانات کی حیات و موت ہی تعالیٰ کی قدرت سے تعلق ہے۔ وہ سب کا دندہ کرنے والا اور مردہ کرنے والا ہے اور موسکی ہے کہ ملک الموت قبض کرتے ہوں یا دور سے فرشت کے فرکز فرکز کے بہت سے کا رکنان ہیں اور آیات اور مدینے فول سے خالیس کے معانی سے جانووں کے مشرون شرک معانی سے جانووں کے مشرون شرک متعلق یہ ہے کہ ان کی کرومیں جی مشرک معنون طرحتی ہیں جیسا کہ اس کے بعد

انشارانڈ معلوم ہوگا۔

و وسرا مطلب : بدر اقرار ناجا منظات وت اور اس کا سختیول اوراس کی سختیول اوراس کی کنشریف کیفیت کے بارے من اور برخص کی قیمض کوج کے دقت رسول خلام اور اکتر برئی کے نشریف لائے اور دو منول کو فرق برخال خوں برخوت کو اسمان کرنے اور کا فروں ، منافعول مخالفوں برخوت کی شرت کی زیادتی اور افریت اور اُل برخوت کو اسمان کرنے اور کا فروں ، منافعوں مخالفوں برخوت کی شرت کی زیادتی اور افریت اور اُل برخوت کو اور اُل برخوت کو اور اُل برخوت کا اُل مختر اور کا فروں ، منافعوں کا برخیت کے مدشوں من وارد ہوا ہے اور اس میں غور و فکر نہ کر ناجا ہیے کہ اُل مضروت سے ہے۔ اُل کا موجود ہونا نزدیک تا ناکس طرح ہے اور اس میں غور و فکر نہ کر ناجا ہیے کہ اُل مضروت سے ہے۔ اُل کا موجود ہونا کو ناکس بارے میں مورشین متوا ترقی کے اور سیا ناکس کے وسوسوں کے فلہ سے ہوتا ہے اور اس بارے میں مورشین متوا ترقی سے اور سیا نافی اس میں مورشین متوا ترقی ہوا ہونا ہے فورش مورا اُل ہونکو اس میں مورشین متوا ترقی ہوا ہونا ہے فورش مورا منافی ہوا ہونا ہی تو در برب ہے میں مورش میں ماری مورش میں ماری مورش میں میں مورش میں مور

اور حب مک الموت اس کی رُوح قَبْض کرنے آئے ہیں نوکٹے ہیں کر اے فکرائے دوست بھیا۔ مزہو۔ اس خدا کی قبیم جس نے محرکر می کے ساتھ مبعوث کیا ہے کرمیں مجھ روتیرے باب سے نیا دہ

مر بان اور شفق ہوگا اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ ااس وقت اس سے لیے جناب رسول ما اور امرالمونین اور فاطمہ زمرا اور حسن وحیین کی در بیت میں سے آئم اطبار منتمثل ہوتے ہیں مالے ہوت

اُس سے کہتے ہیں کہ یہ ہیں رسول خدا ادرا تمراطه اُرج تیرے رفیق ہوں گے۔ یس کروہ بندہ مؤن م تحمین کھوت اور ان جھٹرات ، کو دکھتا ہے اور نوا کی جانب سے منادی اُس کوندا دیتا ہے کہ باليتهاالنفس المطمئنة ارجى الى ريك راضية مرضيه فادخلي فيعبادي و ادخلی چنتی مضرف نے فرایا بینی اے وہ نفس جو مگر اور اُن کے اہل بٹیت پر طکن ہوگیا ہے لینے بروردگار كى طرف واكب على اس حال من كرابيت المئركي ولايت سے خدات واب وكرم كى وجرت نورامنی اوربین دیرہ ہو۔ لنا میرے بندول بعنی محتراوران کے اہلیت کے سائند شامل ہواور میری بهشت میں داخل ہوجا ۔ اُس وقت اُس کے نزویا کوئی بیز اُس سے زیادہ مجبوب بنیں مورتی ہے کہ اُس کی روح تھنچ کر مُنا دی سے ل جائے اور دوسری معتبر مدیثوں ہی فرایا کہ کوئی نغس نهين مرتا جب يحب رسول خدام اوراميرالمومنين كونهين ديكه ليتا - داوى في يحيا كرجب أن مصرائية ، كوديكه ايتاب فريجرونياي والس الكيب ؟ فراياكرنيس بيب ال صرات كوديك ہے تو آخرت کی مانب ماتا ہے۔ وہ دونوں بزرگوارنشزیت لاتے ہیں۔ رسُولِ خدا اُس کے مرک نزدیک، بیٹے بیں اور امیرالمونیق اس کے بیرے باس بیٹے بی جصرت ریول ملام براس کے کان کے پاس مے مباتے ہیں۔ اور اس سے فراتے ہیں کہ مجھ کو ٹوشخبری ہو۔ میں اسول معلاموں اوزیر بیلے ان مام چزوں سے سر ہول جونو کے دنیا میں جھوڑا ہے۔ بھرائ المونیا اُل اُسطے اِن مام بیرائ المونیا اُل اُسطے بیں اور سراس کے کا دیا ہے باس کے جاکر خواتے ہیں کو اے دلی فکرا خوش ہوہ ، مل بر، اِن طالب بول من كوتكو دوست ركه منا منا أس وقت مجر سي تخدكو فا مره يمنيكا - امام عبفرصادق فرمات بير كريهال كاب فلا مريب الدين امنوا اوكانوا يتقون للمدالبيري ف العيادة الدنيا وفى الاخِرة لاتب ويل مجلمات الله عربك هروالفوذ العظيم يعنى جولوك أيان السترين اور برمیزگا ریب میں ۔ اُن کے لیا وزیا کی زندگی اور آخریت میں نوشخبری ہے اور وہ بڑی کامزا ہے۔ دوسری معتبر روابیت میں فرمایا کہ جب جانکنی میں مُبتالاً تحص کی زبان بند ہوماتی ہے۔ رکول خدا اورام الموم برنم فنشروب فرا موني من مينات وسول ندام اس كي داسن ما زب اورجناب امیر باین جانب نشریب کھتے ہی جعترت رصحلُ خدا اُس سے خرانے ہیں رغیب کی نوا میں ر کھتا تھا وہ بیرے سامنے سب اور جس سے تو ذرانا مقا اس سے امن بی مورایا ہے بھر بہت كا دروازه أم ،ك رامن كحول ويا ماما ب الدكها مام المحديد بينيري مزل ب اگرتوجات عة بم تجد كوزياي والس ميج دين توده كبنا ب كردنيا سديري كون ماجت نيين جهدائ وقف امن كارج بسيد بوجاتا باداس كى ميشان برب بات باس كريد الكيني والنارية والكلي الكيني بوماتي بالدراس في الكوس بإن روال مومالات

رئے والے کے پاس جائئ کے وقد ہے گئر وہا کمٹریونہ ملائے بیل برموں کو میڈیدے کی ترقیہ

اور جب جان اُس کے بدن سے کل ماتی ہے ب*ھرون*یا کوائی کے سامنے بیش کہتے ہیں اور قوہ اخر کو انتیارکڑا ہے۔ رُوح اُس کے سائندر رہتی ہے اور اُن کے سائند عسل دیتی ہے ہوائی کو عسل دیتے ہیں اور اپنے بدن کو بھیرتی ہے اُن کے ساتھ بویدن کو بھیرتے ہیں اور جب اُس كوكفن ببناكر الونت بين به كفته بين أورجنازه أنظلت بين توروح أس مجاعبت كالمعلمية بسے اور مومنوں کی رومیں اس کے استقبال کے لیے آتی ہیں اور اس کوسلام کرتی اور اُن چیزو كُ وْشْخِيرِي دِينَى بِي حِنْدالْ فِي بِسْسَةُ نَعِيم كَى اسْ كَ لِيهِ فَهْمَا كَي بِي حِبِ اسْ كُوفِيرِ مِن الْحَقَّةُ ہیں توائن کی روح سرے کریک اس کے بران میں والبس کی جاتی ہے اور اس سے آن بالوں كاجن كا وه اعتقاديق ركهة اسعسوال كرتے بين بجب وه جواب وسے ديناہے توبمشت كا دروا زہ اُس کے سلمنے کمول دسیتے ہیں ۔ توہمندے کا فردا در اس کی خنکی اورخوشیو اُس کے لیے اُس کی قریس داخل ہوتی ہے۔ نیزید دمعنیراننی حضرت سے دوایت کی ہے کرحفرت فیلیون ت خطاب فرمایا اور کها که فعدا کی قسم نهما رے اعمال فعاقبول کرتا ہے اور تم کو بخش دیتا ہے۔ بس ونت مومن کی جان اُس کے ملق کے بہنچنی ہے شا دو غرم ہوتا ہے اور وہ سب دیمیتا ہے جواس کی آنکھوں کی مختشرک کا باعث ہے اور جب اُس کی جائمنی کا عالم مہتا ہے توجنا رہے اُخطا اورام المؤتن طبیح اسلام اور حربیل و ماک الموی اس کے باس تشریب لاتے ہیں بہنائی امیرالمؤتن طبیح است ہی بہنائی امیرائی کے باس تشریب استے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ البیعی ہم المبیت کو دوست رکھتا ہے امیرائی کے البیعی کو دوست رکھنا مقا ۔ اور ان کے البیعی کو دوست رکھنا مقا ۔ اور ان کے البیعی کو دوست رکھنا مقا ۔ اور ان کے البیعی کو دوست رکھنا مقا ۔ اور ان کے البیعی کو دوست رکھنا مقا ۔ للذائس كودورت ركفو بعبراتيل مك الموت مصيكة بن كدير نعلا ورشول إدران كظمينة كودوست ركيتا بخاء للذا تمني دوست ركهوا دراس كم ساعة تطعف وجربان كروران حت مكب الموت أس كي زديك ، است بي اور كتيبي كداس بندة خلاكي تم في إين دنيا دى زنداً یں اُس چیز کو حاصل کیاجس کے سبب سے خواتے عذاب سے آفاد اور دوزخ کی آگ سے معفوط موسكة اورفداكي معمت كبرى كوكيرايا ، وه مومن كهناب كرمان إلك الموت لوهية بن كروه كيا ہے ؟ موى كه اب كروه على بن ابى طالب كى ولايت سے يرش كرمك الموت كت یں کرتم نے سے کیا نم میں چیزوں سے ڈرسنے تھے بندانے اس سے نم کوامان دے دی اوجی يعزون كى أيدر كفف في وه تم كول كتين للذاتم كوسلف مالح معترت رسول فرا اوران کی فرایت علی و ناطمہ وحس وحسبی ملیم السّلام اور ایمرُطا ہر بن کی رفاقت کی فرقعنجری ہو بمپر اس مومن کی جان خابیت نرمی اور آبرا کی سے قبعل کوننے ہیں - بیمراس کے لیے کفن و منوط بهشت سے لاتے ہیں موط رکا فرر مشک سے زیادہ خوشتورا رہوتا ہے ادر سست کا ایک

زرد ماداس کو بہنائے ہیں اور مب اوگ اُس کو قرمیں بہنیاتے ہیں قربست کے دروا زوان میں سے ایک دروازه اس کے لیے کعول دیتے ہیں جس سے بہشت کی خوشو اور میول اس کی قبریں داخل بونے بیں اور اُس کے داہمنے اِئیں اور اُنتے پہنچے سے ایک جمینہ کی لاہ کی مسافت تک قبر کو كُشاده كردين بي اورأس سے كتے بي كسور وس والا دائے جلد ميں سوتا ہے يوران سے کتے ہیں کتم کواس پروردگا رکی جنت تعیم اور مجھولوں اور خوشبوؤں کی خوشخبری ہوج تم پیضیدگا نبیں ہے میروه مومن بهشت کے باخل میں آل محد منیام اسلام کی زیارت کرا ہے اور اُل کے ساتھ اورآن کی علسول میں وه طعام کما تا ہے جو وہ صرات کماتے ہیں ۔ الن سے کھنگوکر تا ہے بہال یک کہ فائم آل محر علیاتسلام ممور فرائیں بیب انحصرت طاہر موں كي نوندائ تعالى أس كومبعوث فرمات كا . وه تبييه ( بليك بليك) كتابوا ال كي ساتو بوگا-اورجب كافرى موت كا وقت أساب نوائس كے ياس مى دسكل خلا امرالمونين بجرائل اور مک الموت آئے ہیں - امیرالمومنیات اس کے نزویک میٹنج کرچناب ارمول عدا سے عوض کرتے ببر كربا رسول اللاح بربهم المبيئت كاليثمن تعالم بجررسول الشرجريل سع كميت بين كري تضب خلاكا اور الس كريسول كاور رسول كالمبية كارشن تها اور حركيل كك الموست سي كته من كرير يتمن خلا و ويثمن المبيت تحا للذاتم بجي ائس كوديثمن ركلتو اورأس كى مبان عنى اورُوشوا رى سيتين كرو، تو مک الموت اس کے نزدیک آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بندہ خلاا یا دنیا کی زندگی میں تو کئے كجدماصل كإجس سع مذاب فراس ابنة نئب بجائد اوراتش جستم سع موظ رسا والمستم لبري مي تشك مُواجع أوه كتاب نبي قر ماك الموت كت بين كرام وتمن ملا تجركوندا ك مُعَنب اوراً س ك مذاب اورم مم كي آگ كي وشخري موس سے توود اسما - اب اس ك تربینچان بھراس کی مبان سختی اور دشواری کے ساتھ اس کے جسم سے تھینچے ہیں اوراس کی رُوح بربین ہزار شاملین کوموکل کرتے ہیں جوسب کے سب اس کے مند ریھو کتے ہیں اورانس کی رُور سے متاذی ہوتے ہیں ۔ بعب اُس کو خبر میں داخل کرتے ہیں جبتم کا ایک دروازہ کھولی یا ما اے جس سے اس کی قبریں اُس کے شعلے اور برکوئیں داخل موتی ہیں - اِس بارے میں بہت سى مدينين بي . ما سيت كر مبل طور سے ان سب كا اقرار كريں اور اس كى تعقيب و تلامشى بر عالم برزخ كدما لات عابية كمعالم برزخ اورأس مي أواب ومذاب اوجيم سے تون كے فنظف کے بعد اُس کے باقی رہنے کی تعدیق کریں۔ جسیاکر اِس سے پہلے ذکر کیا گیا اور قبر من شکرونکم ے سوال کے بارے میں جا ننا جا ہئے کر ہر زرخ موت کے بعد قیامت تک کی درمیانی مرت کو کھتے

بیں جب میتت کو قبریں دفن کرتے ہیں تو دو خرشتے سوال کرنے کے ایتے ہیں اور خدائے تعالیٰ اُس کی رور کو مرسے کمریک اُس کے بدن میں وابس کرتا ہے اُس کو بیٹھایا جا آ ہے اور فرشتے أس سے سوال کرتے ہیں کچے لوگوں میں سے بن سے سوال کرتے ہیں بعض سوال کے بعد داحت و نعمت مين موتن بين اور معض عذاب و تكليف من اورسوال اور فبرمين فشار إيسي مدن كيساتق ہوتا ہے اور برزخ کے تمام امور روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان مطالب کی تصیل جیڈندو کے خمن میں بیان کی جاتی ہے۔

: برزخ می بقائے روح کا بیان ۔

جا ننا چاہیئے کہ من سے مفارقت کے بعد رُورے کے باتی رسنے میں کوئی شک پنیں سے ا در شوا ترا بتوں اور مدینوں میں مرکورے یتی تعالیٰ فرما ناہے کر ' جوگوگ راہ خدا میں قبل ہوئے بين أن كومُروه مت من كمان كرو، بِكُوره زنده بين اورا ين يُرورد كارس روزي بات بيداويو مريح فدان ابيف فضل سے ان كوعطا فرايا ہے أس سے خوش بن اور يومنوں كے ليے تواہمي اُن سے معے نہیں ہیں اور اُن کے بیچے ہیں موش ہوتے ہیں اس میر کراُن کو کھی خود نہ موگا اور مزوه محزون ومغموم ہوں گے۔

اوركفار اور زكاة من دينے والوں كے بارسين فرايا ہے كرميب أن ميں سے كسي كو موت آئی ہے نووہ کتا ہے کہ خداو ندامجد کو دنیا میں دالین بھیج دے اکر نیک عمل کروں۔ اس مِن حِرْكِيمِ مِن مال وُنيا سے ایسے بیچیے حجوظ آیا ہوں۔ نوِحواب دیا مائے گا کرالیا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونگہ بیالیبی باتیں ہیں جووہ کہتا ہے اور اس سے تھیے فائدہ نہیں اور اس کے پیچھے

قیامت کے ون کے برزخ سے جیکہ لوگ معون موں گئے۔

عامہ وخاصہ کی بست سی حدیثول میں ذکورُسمے کہ روح بدن سے علیارہ مونے کے بعد ایک تطبیف دنیا کے بدن کے مانند بدن میں نیا تعلق حاصل کرتی ہے جریا کیزگی میں فرشنوں اور یمنوں کے جمع کے مثل ہوتا ہے۔ وہ برن حرکت کرتاہے پروا زکرتا ہے جبیا کہ مرکور ہوا۔ اور يشخ مفيد في الندم عتبر لوسف بن طبيان سے روايت كى سے و و كيتے بي كري حمزت الم جعفر صادق علیدالسلام کی فدمت یں ما صریحا بصرت نے فرمایا کہ اوگ مومنوں کی موت کے بعدالی كى رُوس كے بارے میں كيا كتے ہیں۔ مِن نے عرض كى كر كھتے ہیں كر سبزطا تروں كے پولے میں امتى بي - فرما يا سُبحان الله - مومنين فدا كے نزديك اس سے زياده عرب واسے بي جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اُس کے پاس جناب رسول خدام اور ملی و فاطمہ دحس و منابہ کام آتے ہیں اور اُن کے ساتھ خلا کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں۔ اُس وقت اگر فکرانے اُس کی زبان

صُعَالَفَ الابرارين فَعْلُ بن شاذان سے دوايت كى ہے كرجناب امير صحرات نجفين

سنگریزوں پر لیط ۔ قبرنے کہا میں اپنے کپڑے آپ کے نیچے بچھا دُول بھٹرٹ نے فرایا نہیں ۔ نہیں ہے گڑکسی مون کی زئبت یا مجلس میں کسی مومن سے مزاممت کرنا اورائس کے ساتھ معیمیّا امبیغ بن نبایته نے کہا مومن کی تربت نوبین سجھا کھتی اور ہوگی ۔ نیکن مجلس میں اُس کی مزاحمت کرنے کے کیا معنی ہیں جصرت نے فرمایا اسے بیسز مانتہ اس صحراییں ہر دون و مو میں کی رُوح قالبول میں منے منبروں میریس کورحس بن سیمان نے تھی گا ب محتصر قائم میں فضل بن شا ذان سے کسس فرر نے منبروں میریس کورحس بن سیمان نے تھی گا ب محتصر قائم میں فضل بن شا ذان سے کسس مدیث کی روایت کی ہے اور آخریں اس قدر اور زیا دہ کیا ہے کہ ا مے تیسرنیا تہ اگر رہدہ انتظادیا جائتے توبقیناً تم ہر موری کی رُوح دیکھیو گے کہ طقول میں میں اور ایک دور سے سے ملاقات كے بلے جاتی ہیں اور أیک ووسرے سے ساتھ اعظنی بیٹھتی ہیں ، اور سرموی کی رُور جاس واری یں ہے اور سرکا فرکی رُوح برموت بن میں ہے۔ بیز کتاب شفار میلار میں روابیت کی ہے کہ صرت المم زین العاً برین علیه السّلام فراتے بین کونسل دینے وقت ا*رُورِح مو*ین سے اپن<u>ھی</u>تے ہیں کہ کی توجا سہتی ہے کہ تبرے برن میں تجمد کو واپس بھیج دیں جس میں کہ تو بھی۔ تو وہ کہتی ہے کو عمر اور فقضه ان و ملاکو کیا کرون تنجی بصرت اه معلی النقی است روایت کی ہے کہ ابتدار میں مئی آدم ا خواب نہیں دیجینے منے . بعد بین خواب دیجینا ننروع ہوا - راوی نے دیجیا کہ اس کا کیا سبب پڑکا۔ صربت نے فرما یا کر خدائے عز وکرہ نے ایک رسُول اس کے اہل زما مذکبے یاس بھیجا جس نے اولوں کوخداً کی حیا درت اور اُس کی اطاعت کی جا نب دعوت دی - لوگوں نے کہا اگریم ایسا کریں توہما آ ليه كيا موگا به نهها ريسه باس مسه زيا ده مال نهيں اور مزتمعا رسے كينيه والے ابم سے زيادہ بن بیغم از نه که اگرنم لوگ مبری اطاعت کروگے توخدائم کو مهشت میں داخل کرسے گا۔ اوراگرمیری نا فرما أني كروكة توجمتم من فحال وسي كا - ان لوگون نے كما بهشت و دوزخ كياسي يغيمر ان کے اُن کی تعربیب آئی اور صبیعت بیان کی ۔ لوگوں نے لوجھا ہم کب اُن میں جائیں گئے فرا یا مرنے کے بعد الفوں نے کہا ہم نواپنے مُردوں کو و کیھتے ہیں کردہ فری ہی بٹری رہ گئے اور لورید ہوگئے ہیں۔ الفرض بیغیبر کی زیا دہ کذیب کرنے گئے۔ نوخدائے خواب دیکھنا ما دے کیا بہ اُن لوگوں نے خواب دیکھا تو بیغمرے پاس آئے اور جو کھے خواب میں دیکھا تھا اُس سے آگاہ ك - اوراس بارسي بين تعبُّ بكا اللها ركيا - يغمبرن كما خدان حيا إكثم رجمَّت نمام كرنے اس لیے برمالت تم بروار د کی۔ مرت کے بعد تنماری کومیں اسی طرح بول کی جب کر تھا آ مدن اوسیدہ رمی کے مقصاری روحیں اس طرح معذب ہوتی دمیں گی ۔ بیال مک کرمتھارے من مبعوث ہوں اور محاس میں صرت امام حجنوصا دق نسے روایت کی ہے کہ آب نے الوامیر سے فرمایا کہ جوشخص تم میں سے ہماری ولایت کے اعتقا در پرمزنا ہے شہیدہے اگرچرا پنے استر

خاب ديفتى):

ا و برمرے اور خدا کے نزدیک زندہ سے اور دونری کھا تا سے اور بست سی مدیر مل اور ا بُوا ہے کہ جب تم اپنے عزیزوں اور بھا تیوں کی قبروں کی زیارت کومائے ہو تو وہ مطلع ہوتے بي اورتم سے انس كرتے بي اورجب تم والس موسئے موتو رنجيره موتے بي راوركيني في الله معص سند کے معضرت امام معفرصا وق اسے روایت کی ہے کہ موس است کھ والوں کی زیادت كوماً الب ادر و مير ديكمتا بعض كودوست دكمتاب ادراس سواس بير كرجياتين جس سے وہ کواہت رکھتا ہے اور کا فراپنے عزیزوں کی زیارت کے لیے جا تا ہے تووہ دکھتا ہے ہے۔ نہیں جا ہتا ۔ اور حس کو جا ہتا ہے وہ اُس سے پوشیدہ رکھتے ہیں بعض ہر حمد کو اُستے بی بعض کم اور معض اس سے زیادہ ۔ دوسری معتبر روایت میں فرایا کر کوئی موس اور کوئی کا فر بیں ہے۔ گریر کرزوال افتاب کے دفت آپنے گھروالوں اور عزیزوں کی زیادت کو انتہے اگرمومی دیجیتا ہے کہ اُس کے اعزا واقر با نیک عمل کرتے ہیں تو وُہ خلاکی حمراتا ہے اس بر د که وه اس مالت میں بی اور اگر کا فرد کھیتا ہے که اس کے اقرباعل نیک بجالاتے بی فوائن ك صرب كا باعث بوتا ب اورشل مولي سندك إسماق بن عمار سفينقول ب وم من من بي كرمين نئے معذرت إمام موملی كاظم سے عرص كى كيا ميت اپنے الي خانز كو ديکھنے آتی ہے۔ فروا يا إن من فريج اكتنى مُرَّت مِن فرمايا أيك بمفية من ياليك مُبيند من ياايك سال من اييخ مرتبہ کے مُطابق - میں نے عرض کی کرکس صورت میں آتی ہے۔ فرمایا خوت میں دیت طائر کی فسکل میں ان کی دیوار بہا کر بیٹتی ہے اور اُن کو دیکھیتی ہے ۔ اگر اُن کوخیر دین کوئیں میں دیکھیتی ہے تو ٹوش ہوتی ہے اور اگر تعلیف وبریشانی میں وکھینی ہے تو محرون وحمکین ہونی ہے۔ دوسری دوارت سے مطابق فرما یا که مردے اپنی نفسیلت کے مطابق آئے ہیں یعف ہرروزیعض دوسرے دوز اور بعن ميسر ورزات بي اوران من سعبت كم زوال اقاب كورت باليكى وقت ك واندكنيديك (محولي جريا) كي صورت من يابهت زياده جيو في طائر كي تنكل من آت مين -ال كساخ إيك فرضة بوتا بعيراس كوده دكها ما بعيراس كانوسى اورمروركا باعث بوا ہے ۔اورائس کووہ دورسے دکھا ا ہے ہوائس کے رج وا فدوہ کا سب بعظہ پیروہ مسرت وشادماني كسائقه والسماتاب ابضائه صارق سے دوایت کی ہے کر دُور مون اینے بروردگارسے اجازت لیتی ہے۔اُس کے سائھ فکرا و نیرِ عالم و دو فرشتے ہیں بھا ہے۔ وہ بعض طائروں کی شکل یں آتی ہے اور استے گر رہ بعضتی ہے اور اپنے اعز اکو دکھیتی ہے۔ ال کی باتیں شنتی ہے۔ (ال احادیث کے دریان می کے مرآت العقول میں مطابقت کی اور تمام خربی بحارالانواری مزکوری - مؤلف،

مدیث معتبریں اُلوبصبرسے منفکول ہے کہ انھوں نے حضرت صادق مسے مومنوں کی روح کے باست بيس سوال كيا فرمايا كربهشت كيجيند محرون بين بوتى بيس وال كيطعام كهاتي بيل ورشورا بيتى بين اوركهتى بين كرفدًا با قيامت مارس بي برياكرا ورجو كيديم س توكيف وعده كياب مم كُوعِطاً فرا اور بالب آخركو بهارے اول سے ولادے - اورمشركوں كى رُوعيں آگ يں مُعذّر ب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کر خدا و ندا قیامت قائم مت کر اور بم سے جو توسے وعدہ کیا ہے اُس کو خل میں مت لا۔ اور بہارے احرکو بہارے اقل سے ملی مت کر۔ ان اما دیث سے معلوم ہواکد رُفع بدن سے جدا ہونے کے بعد باتی رہتی ہے اور معذب اور مثاب ہوتی سے س کی ستنی ہو۔ كُولِيسِ لَ فَأَكْدُ : قَرِيسُ مُوالُ وفشار اور ثراب وعداب كا بيان -واضع ہوکہ مسلما نوں کا اِس براجاع ہے کر فریس سوال ہوتا ہے اور رُوح کوسوال کے لیے بران میں وائیں کرتے ہیں - بلکہ دین اسلام کی ضروریات بسے ہے اوراس کا مُنکر کا فرہے - اور ابن بالويد في صفرت صادق سيد دوايت كى مد كروشخص مين جيزون كا إنكاركري وم مادا خييعة نهيں ہے معرائج يسوال تجراور شفاعت اسى طرح سوال تے كيے دو فرشتول كا الامتواتر اورصرورى سب اوراكثر حديثول من واردمواسي كران دو فرشتول من ايب منكراور دومرا كيرس اور بعض روا بتوں میں وارد ٹروائے کرمومنوں سے سوال کے کیے ہو دو فرشتے آتے ہیں قدہ مبشکر اورنشيرين اور مخالفول سے سوال کے لیے منکر ذکیر ہوتے ہیں کیو کر مومنوں سے سوال کے لیے نهايت بأكيزه منورت بن آت مي - اوران كوثوالون اورب انها نعمتون كي نوشخري ويتع مي اور کا فروں اور مخالعوں کے لیے منایت خوف اک صورت میں آتے میں اور اُن کوعذاب کی خرفینے ہیں اور شکلمیں الم مید میں شہور بہ سے کہ سوال قبرعام نہیں ہے۔ بلکہ مومن کامل اور کا فرمض سے ہوتا ہے اور ستصنعفین (کمزور اعتقاد) اور محنونوں سے سوال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس مص بنس كوقبريس داخل كرنے كے بعد المقين كرتے ہيں سوال نہيں ہوتا بيجنا نيجه رواست ميں وارد مواہ ر حب تبرین اس کولمقین کرتے ہیں تر دونوں فرشتے الیں میں کہتے ہیں آ دسمین لقین اس کی مجمت و دنبل کر دی گئی ہے اور شیخ شہید لے کہا ہے کر سوال قریرا جاع ہے کہ می ہے ہوا کے اس مے حس کو ملقین کیا ہوا ورعامہ میں سے بعض نے اپنی کا بول میں الوتما مربابلی سنقل کیا ہے کر جناب سرور کا کنات نے فرایا کرجب تم بی سے کوئی مرتا ہے اور خاک اُس پر کوالے بین ۔ پیمرقم میں سے ایک شخص اُس کی قریر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اسے فلان شخص فلان عورت کے ارکے اور اُس کا اور اُس کی ماں کا نام لیتا ہے اور اُس کوئٹنا تا ہے۔ وُ و جواب نہیں دیتا بھروو بارہ وہ کہتا ے توو درست ہوكر بیٹے جا تا ہے اوركت ہے م سے ارشا دكیجے فعد آپ پر رحمت كرے تودة

کہتا ہے کہ اُس کے اعتقا دکو یا دکروجس پر وزیا سے تنصیت ہوئے ہو۔ یعنی خُدا کی وحدانیت اور جنا ز حَرْمُصَطِعًا مِسَى الدِّعلِيدواكِ وسَلَم كى دِسالت كِي -اورال امُوركى بَن كى وجر سيتِمُ سفرضا كواپنى بروردگادى اور اسلام کوانینے کیے دین بیندی اور حکر کواپنا بغیمراور قرآن کواپنی کیاب اور علی اور تمام آمر ۴ كو إبنا المم مان كى شهادت سے بيك كرمكروكر على بياتے بين اور كت بين بم بيال كيول بیسیں ۔اُس کی مجتب کی مقین کردی گئ ہے اور فرما یا کراگراس کی دان ام مز جانتے ہول تو أس كوتواسي نبدت دي اور إس مي اختلاف ب كرايا ابميا واوصيار سامجي فرمن سوال ہوتا ہے یا نہیں ۔ اِس بارے میں غرر و فکر کرنا صروری نہیں ہے۔ اگر پرسوال مذہونا زیادہ واضح ہے بیخب سے سوال کے بارے میں می اہلِ خلاف نے انتظاف کیا ہے اور عدم سوالی زیادہ میے شِن منيد في رفت عقا كرصدوق من كلما المسي كيم موت كے بعد دوس وقسمول مي منقسم ہورماتی ہیں یعیمنی تعاب و عذاب میں فتعل ہوتی ہیں اور بعض واطل ہوجا نی ہیں اور اُن کے ِ لِيهِ مَرَىٰ لَوَابِ بِهِ مِدْ أَنِ بِرِعِدَابِ بُو مَاسِهِ بِصِرْتُ مِهَا دِقَّ سِيرَ لُولِ فِي الرَّغِيرُضُ الرِ ونبات رصلت كرا ب توأس كى رُوح كمال بوتى ب معترت ن فرما ياك بوشخص مرجا أب اوروه محص ایمان کا مامل ہوتا ہے یا محص کفر ہوتا ہے تواس کی روح اس میں میں تقل ہوتی ہے بوصُورت مِن أسى كے اندموتی ہے جو وہ ركمتا تھا اور ابنے اعمال كى جزا قيامت كك باتا رستابے اورجب ی تعالیٰ ان کو قیامت می محشور کرنے کا ادادہ کرتا ہے تواسی اصلی معمومیان میں اس کی روح والیں کر اے اور مشور کرتا ہے اکد اس کے اعمال کی جزا پوری لوری دے۔ مومِن موت کے بعد اپنے اصلی برن سے اُس بدن میں متفل ہوتا ہے جد اُسی کے شل صورت میں بواہے بھراس کو دنیا کی منتوں میں سے ایک جنت میں سے جاتے ہیں اور وہ دہاں قیامت ک ممتوں سے فیصنیاب ہوتا رہے گا۔اور کا فرکی روح اس کے بدن سے انکل اُسی کے بدن کے مثل مومرے برن بنتقل ہوتی ہے اور اس کو اگ میں دال دیتے ہیں عب میں وہ قیامت ک معذّب ہوتا رہے گا . مون کے بارے میں اس کا شاہروہ ہے جرمدا کے تعالی نے مون آل یاسین کے بارسے یں فرمایا ہے کرائی سے کماگیا کر بہشت میں داخل مومباؤ۔ توانفوں نے کہا اے کاش میری قرم میرے بروردگا رکی خشش کوجانتی اوروہ بگر جماں مجرکومعترز وکرای کیا ہے ادریا فرکے متعلق دلیل وہ سبے جو خدانے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارسے می فرایا ہے كه اكديس أس كوم بسبح وشام والعة بي اورقيامت كدون كها مائة كاكه آل فرعون كوشد يزرين عذاب مي واغل كرو-دوسرى تسم وه بي مس كے ليه سوالى اور تواب وطاب ميد نيس مصرت ما دق كى مدينول مي

وارد مواب كسوال فبراور رجعت أس ك ليه جيروا بمان مض ركمتا مويام عن كغر القاعلى ك میسوال ورجعت نهیں کے ۔ اور اما دبت میں وارد ہوا ہے کہ انبیار وائتری رومیں آن کے برو كرساعة زين سے إسان برماتى بين - اور أن كوبدن اصلى بن العراب ماصل مول كى بورنياس وُه رکھتے تھے اور یہ انھیں صرات سے مفرص سے ۔ ان کے ملاوہ کسی کے لیے نہیں اور جنا ب رسول خدا سف قول ہے كروت عسى يرى قرك نزديك في يوسكوني اب اور و تفس كود سے جر برصلات بھیجتا ہے جریک پہنچتی ہے اور فرایا جو نفض تجریر آیک مزنبر در و دہمیجتا ہے۔ یک اس بیر دن مزیر درو دمجیجتا ہوں اور چرشخص دومزنبہ تجدیر درود جمیعتا ہے میں اُس برسومزنبہ جسیتا مُول - الذابوتفض حاسم في برببت درود بمي يا بوتفس عاسد كم بهيج يمير صرات في بال كيا کر و زیا<u>ے نکلنے کے بعد وہ</u> صفرت برصلات منتا ہے اس لیے کر وہ خدا کے نزدیک نزئدہ ہوتا ہے۔ اسى طرح آئرا المارين وو نزديك ملام كرف وألكا سلام سُفة بن اور دُورِس مِي أن صرابً يمك مينج ما تابيه آور أن كم أنام محير المن منمون بروارد الوست بين - مِن تعالى في فرايا ميك کرشه دارخدا کے نزدیب زندہ ہیں - اور اُن کوروزی پنجنی ہے اور روایت کی ہے کہ صربے سالتا <sup>ہ</sup> باہ بدر پر کھٹے ہوئے اور ان مشرکوں سے آب نے خطاب فرما یا جواس دوزقتل ہوئے تھے اور . تخنوی میں ڈال دئے گئے تھے کہم خدا کے دسول کے برے ہمایہ تنے اُس کواس کے گھرسے نكالا - أس كے شہرے اُس كو با ہركيا بجراُس كى مداوت برشفن ہوئے اوراس سے جنگ كى بين نے اینے پروردگار کا وعد صیح وی یا یا ۔عرف کها یا حضرت ان مردوں سے آپ کا خطاب کیا ہے جن کی جان ٹیک گئی ہے بعضرت نے فرما یا اُسے بیبرخطا بُ خاموش کہ فُدا کی قسم لواک سے زیا دہ سنے والانہیں اور اُن کے اور اُن فرشتوں کے درمیان کوئی بردہ نہیں جن کووہ باطنے اور المهن محرزے مارتے ہیں محریہ کرمیں ان کی طرب سے مذیعیے تا ہوں منقول ہے کرمناب میرا بصروكى الزان (جنگ بل) كے بعد سوار وكركشنوں كى صفول كے دركيان كشت كرد ب تنصيبال ك ككعب بن سور قامني بصره كي لاش بهب بهنچ جس كوجم نے مقركيا تھا۔ وہ بصرہ كے فتنہ ہيں آيسہ مصعف اپنی گردن می دالے موتے تھا اور اسپنے فریزوں اور فرندوں کے ساتھ حفرت سے بعنگ کے لیے آیا تھا اور وہ سب کے سب تھل ہوسگئے بجب حمارت نے اُس کو کشتوں کے درساً دکیما ۔ فرمایا کہ اس کو بیٹھا ؤ۔ جب کوگوں نے اس کو مبٹھا یا توجھٹرٹت نے فرمایا اسے کعب میں نے اپنے خلاكا وعده با يابوس تفاكيا توشد يمي إين خدائ وعده كو يا ياجوس تفايهر فرايا اس كوك دو-جب منزت طلحہ کی لاش کر پہنچے تو اس سے می نہی فرایا ۔ یہ دیکھ کراپ کے بمراہیوں یں سے ا يك عض ك كماكراب كايد كلام ان دومردول كدسا تذكي فائده ركستا بع وأب كى بات

بر این باویہ نے امام رصائے سے روابیت کی ہے کہ جب مومن مرا ہے توائس کے جنازہ کی قبر يك سُتَربِزار فرشة مشايعت كرنے بي اورجب أس كوتبرين وامل كرتے بين تومنكرو كيراتے ہیں اور اُس کو بھاتے ہیں اور اُو چھتے ہیں کر تیرا یہ ورد کا رکون ہے ، دین نیراکیا ہے ، بغیر تبرک کون ہیں قووہ کتا ہے کرمیرا پروردگا رفدائے میرے بغیر محمد ہیں - دین اسلام میرادی ہے۔ تواس کی فبرکو تا حدیثگا ہ کشا دہ کردیتے ہیں اور بہشت کا کھا فا اُس کے واسطے لاتے ہیں اورائس كى قرمين مبشك كى بُوا اور توبشبودا قل كرتے بين - بيد فرك كے اس قول كے معنى عالمان كالدمن المقربين فروح ورسيان يعنى فراور منت تعيم مي بيني اخرت مي اوراكر كافر مراب نواس کی مشابعت جمتم کے شعلوں سے ستر ہزار فرشتے اس کی فبریک کرتے ہیں۔ دُھ كا فرابنا جنازه أمحًا نے والوں كواقيم ديتا ہے كران فَرْضَعُوں كووايس كروبي رابسي آواز سينم دینا کے جس کوسوائے انس ویون کے بی مکلف ہیں سب سننے ہیں کر کائٹ مجر کو دنیا میں والیس کر دیاجا تا توی مومنوں میں سے ہوا اور کہا ہے کہ مجر کو وزیامی والیس کروو تاکر نیا عمل کروں۔ توشيط جواب دينته مِن كه مركز نهين - يه وُه بأت سهير جو توكيتا بهير اورايك فيرشة أن كوندا دینا ہے کہ چھبوٹ کتا ہے آگر والیس ہوگا تو بھرونی کرے گاجس کی ممانعت لگئی ہے بجب اُس كو قبريس وافل كرتے ہيں اور لوگ قبر كے پاس سے واپس آتے ہيں تو اس كے إس منكرو كير خوفِناک اوربدترین شکل میں آتے ہیں اور آس کو سٹھاتے ہیں۔ اُس کو اُس کے دین ، اُس کے راہے اُس کی کتاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اُس کی زبان کننٹ کرتی سے اور جواب مہیں وب سكتا . توعذاب اللي كي أيك صربت اس كومارت بين عب سے تمام في الحر مات بي -بعراس سے سوال کرتے ہیں تو کتا ہے کہ نہیں جا تنا ہول ۔ تو وہ فرشتے کہتے ہی توسنے کھی نیس تھے اوريز مايت ياني اوريز نجات يائة كا- بعراس كيايتي تم كاايك دروازه كمول ديني -

اوراس كى مهانى كريب التعمتول كيمتم كى بيب وغدن لائدين يرب فداكاس قل كامطلب واما ان كان من المعذب من الضائين فنزل من جميم راكروه ممثلات والي مگرا ہوں میں سے ہے توامس کی مهانی بیب اور خوان مجرت ہوئے پانی سے کی جاتی ہے بعین قبر میں مقصلیت الجمعیم (اور وہ جہتم میں ڈال دیا جائے گا) بینی آخرت میں اور جو کیے اس سے قبریں سوال کیا جاتا ہے خلا سر ہے وہ عقائر ابران کا سوال ہوتا ہے تصوصاً المرفقیہ کا اسلام کی الأمنت كاسوال - خاصد وعامه كطريقول مصمتوا ترحد شي من كي قبرين ولايت على بن ابي طالبة كاسوال كرين بي جيسا كريسندمعتبر ونيس بن عيدالرحمل سيدروايت كى سيد كريس عنرت المرمينا على السّلام كى خدمت من كما بصفرت كن برجها كرعل بن ممزه مَركة ؟ مين نه عض كى بان ـ ذوا ياكه آگیں داخل ہوا ۔ اس سے میرے پدربزرگوارکے بعد امام کا سوال کا گا ۔ اس نے کہامی کسی امام کونمیں جا تنا توائس کو ایک منرب سے اللائی جس سے اس کی قبر آگ سے بھرگئ اور دوسری روابت کے مطابق فرمایا کہ اُس کو اُس کی قبر میں بھا یا اور تمام اموں کے نام وریافت کئے ، اُس نے میرے نام یک بنایا اُس کے معدد کے گیا قوایک صربت اُس کے سرمیر ماری ص اُس کی قبراگ سے بھرگئی ۔ اوربصائر الدرجات میں رزین میش سے روایت کی ہے کہ جناب امیر نے فرایا کرجب بندہ کو قبریں داخل کرتے ہیں دو فرشتے اس کی قبرین سے میں می کے نام منكرونكيرين اورسب سے بہل بيز كا بواس سے سوال كرئے بيں وُه اس كا برور درگارہے أس كے بعد بیغمبراورائس كے بعد اس سے ولى ا درام كوئو چھنے ہيں اگر اس نے جواب دیا تو خات یائی اور اگر ما جزر او اُس بر عذاب کیا جا تا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے بروردگا اورا بینے پیمنب کو پیچانا اورا بینے ولی (امام) کو مزمیجانا نوائس کا حال کیسا ہوگا جھٹرٹٹ نے فرمایا وہ مذبذب ہے۔ مذاس طرف مذائب طرف ۔ اور خبن شخص کوندا گمراہ کریے۔ (بعنی گراہی مِن جِيورُوب ) توقع بركز أس كے ليے نجات كى كوئى صورت رز يا وسك - اور رسول فرائس لوگول في عرض كى كديانى الله ولى كون سب حصارت في فرما يكداس زما مزمين تحمار سے ولى على بير. ان کے بعدان کے وصی اور ہراما یہ کے لیے ایک عالم ہوتا ہے بھی کے دربعہ سے خداعجت خلق برتمام كريا ہے اكدود مذكبين موكيران سے مبلے كر بول نے كها عبكه أن بحدا بديار مونيا سے جلے گئے تو ایخوں نے کہ اسے ہما سے برورد کا رنوسنے کیوں ہمارے لیے کوئی در کوان میں بھیا اکر بم تیری ایتوں کی بیروی کرنے قبل اس کے کہ ذرات وخواری ہم کو بینے اور ای کی دلالت یہ عنى كما يتول كويسي وصبيار كو سرجانا-أس وقت مداوز تعالى في ان كيرجواب بس فرمايا كم اسے رسول كرد دوكر بم سب انتظاركرتے بين تم بمي متظرير و توبيت جازتم كومعلوم بردجائے ا

كركون بيدهي لاه بريي إوركون مرايت يافتريس اوراك كالمتظارية تماكه ووكف تق كداوليارك بہائے کی کوشش ہمارا کام نہیں ہے۔ بہال بیک کرممسی امام کرمیانیں ۔ افز فدانے اُن کی سرونش کی دورانے اُن کی سرونش کی داخل مزموگا سوائے اُس کے جوان کو بہجانے اور وہ صرائت اُس کو بہجا ہیں اور منم میں کوئی شخص مز جائے گا سوائے اس کے میں کو دو معمرات اپنا شیعدر بہمیں اور دہ آن معمرات کوامام مرحائے میوکروہ حسنرات خدا کی شناخت کا ذربعه میں یمن کوخدا نے لوگوں کو پیجینوا یا اور اُن برگوا ہ کیاجس وقت کم مُدحِل سے موز میثاق عهدو بیمان لا اوران کی اپنی کا ب میں تعربیف کی ہے یعس مگر کدفرمایا ہے على الإعراف رجال يعرفون الأبسيماهم يعنى جمتم اور بشت كدرميان اعاف برجيند ہیں اور رسُولِ خلا اُن برگواہ ہیں -اور بندول سے اُن کے لیے (خلانے)عمدو بیان کیا ہے کہ أن كى فرا نبروارى كرين جبيها كري تعالى ف فراياب كرفكيد ف اخاجتنام كل استما يشهيد الع - أس وقت لوكول كاك مال المكاجبكم مرأمت سي ايك مواه لائس كه اوراء رسُول تم كوان سب برگواه فراردیں مے - اُس روز بایس كے اور ارزوكريں كے وہ لوگ جوامان تهیں لاکے ہیں اور کا فربوئے ہیں اور رسول کی اوصیار کی اطاعت میں اور تمام امور میں افرمانی کی ہے کہ کائش زمین میں مُعاک ہوکر فل مائے اور زمین کے بدار ہومبائے اورائس روز کوئی بات فنُدا سنة من يميائين سنَّم يا وزيامين خداست كوني بات نهين تيمياً ترسمة اورشاذان يرجزل نے فضائل وغیرہ میں دوایت کی ہے کرجب فاطرہ بنت اسد او آمبرالمومنین نے عالم بالا کی جانب رطنت کی جناب امیر رونے ہوئے حصرت رسالت مائب کی فدرست میں سے کے خطرات نے پُرکھیاکیوں رونے ہو۔ فواجمعاری ایمعول کوند رولائے ،عرض کی میری والدہ کاری نے نتقال كِياً - يُرِينَ كُرِحِندُت نے فرما يا بلكه ميري ماں نے إِنتقال كيا ہے جُراپني اُولاً وكومُجُوكادكم يَ تعبيل ور مجه کونتیرکر تی تغیس ا در اپنی اُ ولا د کو رئیشاں مال رکمتی تغییں اور مجھے روعن ملتی تغییں . خدا کی قسم جي الوطاكبُ كه ممان من خرما كاايك درخت متما وه مرومه ببيك من مير<u>ب وانسط</u>راس كيمل بُنُون ليتى تقين اورمبرے بي زاد تھائيوں سے ميرے ليے جيئياً ركمتى تقييں بيجر تِعنرت أعظے اور أن كتيجية وتدفين كى جانب متوم موسئ - اورا بنابيراي مما رك ديا كدائل كوكف كري اوراك كى مشاليت كالات من قدم المستدر كعية تنط اور بهت أسته ما برمنه بيلية عقر اوراك كاناز میت می صفرت نے ستر بھیری کمیں اور اُن کی قبریں لیٹے اپنے وست کریم سے اُن کولوریں لنايا اورشهاوت كى أن كوملقين فرائى جب أى كى قبركومتى دى اور بعرديا اوركوكول في باكروانس

اور کلینی نے بستر معتبر صاحت صاحت سے روابت کی ہے کہ مون کی میت کوجب اُس کے خاندان سے باہر لاتے ہیں تو فرشتے قبر کاس کی مشایعت کرتے ہیں اور اُس کے پاس از دھام کرتے ہیں بیان کے اُس کو قبر ہیں بیانچیا ہے تو زین اُس سے کہتی ہے مرحما خوب آئے کے اُس کی مشایعت کرتے ہیں دوست رکھتی تھی کوئیویں کہتی ہے مرحما خوب آئے تھے اہل کی جانب آئے ۔ فُدا کی تسمیل دوست رکھتی تھی کوئیویں کہتی ہے مراس کی فرونونونوں کے کرمین تھا رہے سائھ کیا کرتی ہوں ۔ بھراس کی فرونونونوں کا کہتی ہوں ۔ بھراس کی فرونونونوں کہتے ہیں کہتما اور اُس سے سوال کرتے ہیں کہتما اور ایس سے سوال کرتے ہیں کہتما اور ایس سے سوال کرتے ہیں کہتما اور ایس کے دو کہتا ہے گئا ۔ وہ لوچھتے ہیں تھا لا دہن کیا ہے وہ کہتا ہے اسلام کوئی ہیں کہتما رہے کہ المام کوئی ہیں دو کہتا ہے اسلام کوئی ہیں کہتما رہے کہ المام کوئی ہیں کہتما رہے کہتا ہے اس دقت کرتا ہے کہ میرے بندے نے بیچ کہتا ہے کہتا ہے

لے مؤلّف فرائے میں کرر حدیث اِس بردلائت کرتی ہے کرام کی امامت سے اُن کی امامت کے زمان کے بہت کے زمان کے پہلے سے سوال کرتے میں اور بیا ہوگا اور اِستال ہے بہت سے اس بوا ہوگا اور اِستال ہے بہت اس سے اُکا ور اِستال ہے اِستان کے بہت اُکا ور اِستال ہے اور اِستال ہے اور اِستال ہے ایک ہوائے کی جو اِستال ہے اور اُکا ہوائے کی بہت اُکا ور اِستال ہے اور اُکا ہوائے کی بہت اُکا ور اِستال ہے اور اُکا ہوائے کا استال ہے اُکا ور اِستال ہے اُکا ور اُکا ہوائے کا اُکا ور اُکا ہوائے کا اُکا ور اُکا ہوائے کی اُکا ور اُکا ہوائے کا اُکا ہوائے کیا ہے اُکا ہوائے کی اُکا ہوائے کی اُکا ہوائے کی اُکا ہوائے کا اُکا ہوائے کی اُکا ہوائے کہ اُکا ہوائے کی اُکا ہوائے کہ اُکا ہوائے کی اُکا ہوائے کا اُکا ہوائے کی کا ہوائے کی کے کہ کے کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کو کی کے کہ کو کر اُکا ہوائے کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کر اُکا ہوائے کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کر اُکا ہوائے کی کے کہ کے کہ کو کر اُکا ہوائے کی کے کہ کو کر اُکا ہوائے کی کے کہ کو کہ کے کہ کہ کے ک

بهشت کان اس اُس کو بہناؤ ماکدو میرے پاس اے اور جو کیے سارے پاس ہے وہ اُس کے لير بهتر ہے ۔ نب فرشتے ایس سے کہتے ہیں کر نودا مادے ما ندسور ہو اور ایسی بین رسور جس میں واب پریشان نیں ہوئے۔ اگرمیت کا فرہے فرشتے اس کی مشایعت فریک کرنے ہی اورزین اس سے بہتی ہے " لا مرحا " بُرا آیا - فعدا کی تشم میں وہمن رکھتی تھی کر تیرے شک کوئی مجھے برواستہ علی یقیناً توریجے گاکر میں تبرے ساتھ کیا کرتی ہوں پھرائیں کو فیشار دیتی ہے۔ بہان کمٹ کرائی سے بہلوکی بھیاں ایک دوسرے سے جیٹ جاتی ہیں میٹر منکرو تھراس کی قبریں داخل موتے ہیں۔ اُس صُوریت کے خلاف جس صُورت میں مومن کے پاس استے ہیں۔ اُس کو سطاتے ہیں اور اس کی رُوح کو كركب وابس كرتي بين واور لو يجيت بين تيرا برورد كاركون بهيدى بين كروه كمبرا ما تا باور كتناب كريس في لوكون كوكمة شناب كرفدات وفرنت كتيب كرفوف بركز بنين ما الداسي طرح بيغمرواماه ك بارسي أو محية من وه السابي جاب ويتاسب أب وقت اسمان سي اواز س تی ہے کہ تعبوط کہنا ہے میرا بندہ ۔ اِس کی قبر میں آگ کا فرش بچھا ؤ۔ اور اُس کو آگ کا لیاس بہناو اور جہتم کا ایک دروازہ اُس کی طرف کھول دو اگریرے پاس آئے ادر برے پاس جو اُس کے لیے برزیے اس مالت سے بھرین مرتبہ آگ کا گرز اس کومارت ہیں۔ ہرزبہ آگ اُس کی قرسے اُرِ بِي ب راگرُوه منر بين تها مرك بها در برين وسب ريزه رينه بومات -اور خلااس كي قبر مِن أَسُ بِرِسانِبِول وَمُسَلِّطُ فرما مَا سِعِيجُواسُ وَنَهَا بِيتُ سَعْتَى سِيحُ كُلِّمِينَةٍ مِن اور بحيار المُؤلِلةِ بَيْنَ اورشیطان اس کوعم و اندوه میں رکھتا ہے۔ اورائس برمِناسب کی اوا زسوائے انس وجن کے سب سُنعة بين بن اوخداف على فرما ياسم - اوروه أيضم شامعت كرف والول محبير كى اور اعدير اعدمارن كي وارسنت بعديد يرسع تعالىك اس قول كامطلب وثيبيت إنت المنوا مالقول الشابيت الخرص كى ظامرى تعنيرير به كرقام ركمتا بعي فلا أن لوكوں كو جايمان لائے ہيں۔ زندگی ميں اعتنفا دو قول نا بت پر كونيا و آخرے ميں اور ظالموں كوكراه كرتاب. اورخود أن كوانهي برهيواردية اسياور ان كے ساتھ فلا موكيم ما بتا ہے والے نيزلسند وعترت صادق فيصنعول بيكاكوى فبرك مجاني كريركر براوزين مزبركتي ب كرس خائة بلا بوك يمن خائة خاك بول اورس كرم (كيرك كورول) كالكر بول ووسرى تفا كُيْطابات كهتى بعد مين خارة وحشت بول مين كرسي كور ولكامسكن بول مين عائة فقير بول -میں مبشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں باجہ تنم کے فاروں میں سے ایک غار مُول بھیر مديب اول مي فرا يكرجب أس مي بندة مومي داخل بو تاب تركمتي ب كراجه أت ابين ابل کے پاس آئے مدیث سابق میں جو احر تک گزرا۔ بیان تک کرایک دروازہ اس کی قبر میں

قبهن فيرونن يسخت عذا

کھیل دیتے بیں اور وکہ اپنی مجگہ بہشت میں دکھتا ہے بھرائس دروازہ سے ایک مرد باہرا تا ہے كرأس مومن كى المحصول في ائس سے زيا دوسيين ولمبيل بزد كيما ہوگا يووه أس سے كتا ہے كم اب بندة فدابس في تجف ي زياده تولعبورت كمي تنيس دكيها مقاتوه مواب دينا ب كرين وه تيرا نيك اعتقاد مُون حِرْ لوركمت عنا اوراهمالِ صائح بُون حِرْ لوكر نا تفا بجراس كي رُف كويرُ کے اُسی جگہ مجبور ویتے ہیں۔ جہاں بہشت کا دروازہ اُس کو دکھا یا تھا اوراس سے کہتے ہیں کم روش وخنگ ایکه تر سابق سوره بهربایشداس کردسم بربهشت کاسیمایی رمهی میترجس كى ازت ووشيو وه ماصل كرتا ہے بيان كى كرقيامت بيلم بعوث مور اورجب كا فرقيرين واخل موتا ہے قوزين كمتى ہے كر تجركو مبالك مذ بو يجرأس كوفشار دیتی ہے جس سے اُس کی مذیاں مجر موجور ہوجاتی ہیں مجر سیلی مالے بروائیں ہوتا ہے اوراکی دروازہ اُس کے لیے متم کی آگ کی طرف کھول دیا جا تا ہے اور ایک مروظا ہر ہوتا ہے جس سے بدتر اور تیسے صورت اس فیمی مز دیکھا ہوگا۔ وہ مرداس سے کتا ہے کہ ان تیرے اُرے اعمال مول جوتوكريا مقا الانبرا خبيث اعتقاد مول جوتور كمتناعقا - بجراس كا كوح السي جكر بح أسه دكهاني بمتى آك مي ذال دينة بي اور بميشر آك كي ليك اور حرارت أس ك بدن كو بہنجتی ہے۔ اور اُس کی تکلیف اور جرارت اُس کے بدن کو پہنچتی ہے۔ اُس روز کے جبکہ مِعْونِ بُوكا - اورأس كى رُوح ير إنهر براسد مانبِ مسلط كرتے بي جوأس كواذيت بينجا ہیں اور اُس کا گوشت کا طبتے ہیں۔ اُگراک میں سے ایک سانب زمین بریمیو کک مارے ا تميى كاس مذاكرى واورعامري سيعف في الوريرة سي فعدا كواس قول كالفسيرين دوايد كا سِه - ويتبت الله الذين امنوا بالقول الشابت كرفَل ثابت شها وثين سِع وفي الأخرُّ في كى منزل ہے بيس ميں دوفرشت داغل موتے ميں ادرخلا ورسول وقبله اورآمام كے بارسياسوال كرت بي ، اورامام على بير . وميهنال الله النظالم بين قري ظالمول كوولا بت على تعلق مراه كرناب كرجواب نهبل ديتت بجب إمام كولوجياجا تاميد الصائحناب السول تعاصف قول ب ر خدا کے دو فرشتے ہیں جن کو ناکر و کیرکتے ہیں ۔ (قبریں) میت پر نازل موتے ہیں اور زمدا اور بيغم اوردين اورا مام كے بارے ميں سوال كرتے ہيں - اگرميت نے صبح جواب ديا آرائ كومنت میم کے فرشتوں کے میروکرتے ہیں اگر بواب میں عاجز ہولی تو عذاب کے فرشتوں کو میروکر دیتے ہیں اجبیا کر کلینی نے صفرت ما دق سے دواہت کی ہے کمترت سے باغ کیے دول کے بارسے یم سوال کیا جاتا ہے۔ نماز۔ زکوۃ - ج - روزہ اوریم المبیت کی دلاست کے بارے میں تو موکن کی قبر کے ایک گوشرسے ولا بت کہتی ہے کہ ان جارج زوں میں جو کمی اور تقص ہوگا وہ مجربیہ ہے کہ

ij

میں اُسے لولاکروں گی۔ایعندا اُنہی حضرت سے نفکول سے کرمون کی میست قبریں واخل ہوتی ہے توأس کی دامنی جانب سے نماز آتی ہے اور زکاۃ بائیں جانب سے اور میت کے باب ماں سے اور خوراس میتت سے الاقات کرتی ہے اور صبرایک کا رہے ہوجا تاہے بعب دوفرشنے داخل وسته بن كرسوال كرين نوصبر نماز وزكاة سع كتاب كاسيف عال كي تعراو - اكرتم عاجز بوك بوتومين أس كي مدوكرون كا اورتفسيرا مام حسن مسكري مين مذكورت كرام المون بن في فرايكم مو تعنع کر ورشیعہ کو قوت مینیائے ہونواصب رجعت تمام نہیں کرسکا ۔ اور اُس کی جست کسی مب پرتمام کردئے۔ تومق تعالیٰ اُس روز جی اُس کو قبریں داخل کریں گے تو تلقین فرمائے گا کہ کے کرمیرا پُروروگا رُمُعاب، میرے بغیر محرصنگی النُر علیه واکر دائم بن آ درمیرے امام علی ولی خُدا بین . کعبه میرا قبلہ ہے اور قرآن میری خوبٹی مسترت اور میرا ذخیرہ انخرت سے اور مون مرد اور مومنہ موزین ميرك بجانى اور بهنيك بي تي تعير فلاكت تعالى فرانا به كرايني جمت توفي القاكردى أورتير الي بمشت كي عالى درجات واجب بو كية أس وكت اس كى قربهشت كيهترين باعول بن سے أبب إغ بوماتى ب اورعالس مي بندميم انني صفرت سينقول ب كرجب وي مراب واس كرما بحد اس كى قريس محصورين داخل بونى بي يمن يس ايك بست زياده توكيبورت منت ایا دو خوشبودار اورمیت ایا ده باکیزه بوتی سے -ان میں ایک داستی مانب کھری ہوتی ہے أوراك بأبين مانب - أي سامنه أي يأننى اورايك سرك يبي ورب سازياده ويسور ، ہوتی ہے بھرسوال یا عذاب میں طرب سے اتا ہے جو اس طرب کھڑی ہے روکتی ہے بھر توب سے زیادہ نوشتر ہے نمام مو تول سے سی مرکان ہو خداتم کو میری مانب سے مزائے ٹیر وسے - داسنی مانب کی صوریت کہتی ہے بین نماز طوں ۔ بائی طرف واکی کہتی ہے میں زکوۃ ہوں اور بوسامنے کوئی ہوتی ہے کہنی ہے بن روزہ ہول ۔ اور جو بیٹھے ہوتی ہے کہتی ہے بن ج و عره بول اور حرباً منتي ہتي ہي ہے ئي مون مے والدين كے ساتھ نبكي اور احسان بول ميمروه سب كمتى إلى كف كول موكرسب سے زيادہ توشيو دارسب سے زيادہ حسين وجميل مو وہ كمتى ہے بس ولايت آل ميريون ی دویت بی مرسی می است. ابن بابویر نے بسند معتبر علی بن انحسین علیم اسلام سے دوایت کی ہے کہ وہ حضرت ہر جمعه کو جناب رسولِ غدام کی سبعد میں موعظہ فرماتے ستھے منجلہ ان سکے ایک موعظ ریمتنا کہ لیے فرند نہ ادم تبری موست بنز ترین چیزول میں سے تیری طرف دواں ہے اور زدیب ہے کہ تھے کور کے اور فرختر تیری دُوع قبض کرے اور تواس مزل تنها کوملتے بچرتیری دُوع تیری طرف والیس

كى گے بچر تخبے سے موال كے ليے اور تيرے شكر بدامتحان كے ليے تيرے پاس دو فرشتے مُنكر دير

آئیں گے اور سب سے پہلے جس بیز کا تجر سے سوال کریں گے تیرے دین کا ہے جس کا توافقاد
دکھتا ہے اور تیری کا ب کے بارے بین جس کی تو تلاوت کرتا رہتا تھا اور اس امام کے بارے
میں موال ہوگا جس کی تو نے ولایت اختیار کی تھی ۔ پھر تیری جرکے بارے بیں پوچییں گے کہ
کس کام میں فانی کی ہے اور مال کے بارے میں کہ کماں سے ماصل کیا ۔ اور کس کام میں ضالع کیا
لذا اپنا عذر مجھے لے اور امتحان اور سوال سے بہلے جواب کے لیے تیار رہ ۔ اگر تو موئی اور پر بر بڑگا
ہے اور اولیا سے موالات کی ہے تو فرا تیری جرت مجھے تھیں فرائے گا اور تیری زبان کو تواب کے
دور اولیا سے موالات کی ہے تو فرا تیری جنت مجھے تھیں فرائے گا اور تیری زبان کو تواب کے
دور فرش کرو اور خوش خو تو تول کی خوش جری ہے گا ور فرشتہ کل دریا حین کے ساتھ تیرا استقبال کے
دور شرکی اور خوش کری نبان کو گئنت ہوگی اور فرشتہ کل دریا حین کے ساتھ تیرا استقبال کھو گے ہوئے باتی اور جری میں کے ۔ اور جرا استقبال کھو گے ہوئے باتی اور جری میں گے ۔ اور جرا استقبال کھو گے ہوئے باتی اور جری کے ۔ اور جرا استقبال کھو گے ہوئے باتی اور جرح کے ۔ اور جرا استقبال کھو گے ہوئے باتی اور جرح کے ۔ اور جرا استقبال کھو گے ہوئے باتی اور جرح کے ۔ اور جرا استقبال کھو گے ہوئے باتی اور جرح کے ۔ اور جرا استقبال کھو گے ہوئے کریں گے ۔

اور انس کے سورانوں کو سقراور کیلی متی سے بند کیا جب فاسع بھوئے تو فرما یا کرمیں ما نتا ہوں

کہ وہ قبر میں برسیدہ ہومبائیں گے لیکن خلاائس کو دوست رکھتا ہے جو کام کر ناہے اور شبوطی سے کرتا ہے توسعد کی والدہ نے کہا کہ اسے معدۃ محکومشت گوا دا ہوچے مات نے فرمایا کہ اسے مادر سعدايين بروردكا ركو اكيدمت كرو بيشك معدكو قبرين فشار توا صحاب في عرض كي ياز تول ملام سعد کے ساتھ آپ نے وہ کام کئے بودومروں کے لیے نہیں کیے ۔ فرایا بوکر فرشتے ان کے جنازہ کے ساتھ بھٹے ئیراوربغیر ما در <u>جلتے تھے۔ اس ل</u>ے میں نے اُن کی تائسی کی ۔میرا ہاتھ جبرلیاً کے ہاتھ میں نھا بیص جُگر سے جناً زہ کو وہ لیتے تھے میں تھی کیون اتھا۔ لوگوں نے عرصٰ کی آپ کے وکھی عمل اُن کے ساتھ کی اُس کے باوجود فرمایا کرفشاران کو ہُوا۔فرمایا اس لیے کہ وہ اسپنے المِن فاندربیوی) کے ملکئی جملقی کرتے تھے اور دومری رواست میں فرما یا کہ اسپنے اہل کے ساتھ اُن كُ زبان يخنت بخمى اورحن بن معيد المصرت مها وق اس دوايت كي في كرحب معدكودن كيا توجناب رسُولِ مَداسمة أن سيخطاب فُرمايا اوراكيب ماعتران كي تغير بريكها اورحضرت بك پُشت مُبارک کانیے گیاور فرایا کرمعد کے ساتھ الباکرتے میں جب اُس کے بارسے بن دریا لیا گاتو فرمایا کرکونی مومی نہیں ہے۔ مجریہ کرفیریں اُس کو فشار تہوتا ہے کیلینی نے بسندو آق حضر لحقربا قرمسے روابت کی ہے کرجب ُ نقبہ وخر رسولِ مُدام نے عثمان کی سختی ا ور زد وکوئی کے سب عالم لغا کی جانب رملت کی مصرت اُن کی قبر ریگھرے ہوئے اور جناب فاطر قبر کے ایک کما ہے كمزى تقين اور آنسو قبر رپر طريك رہے تھے جعنبرت ان كى آنگھيں آپنے كيڑے سے باك وصا لررسب غفے اور دُعاکر رسبے نفے بچر فرمایا کہ میں اُس کی کمزوری جا نتا تھا اور فعدا سے دُعا کی۔ محی کو اُس کو قبر کے نشا رہے امان دے د نیزیسنصی منقول ہے کر ایس نے جناب رسما سے سوال کیا اس علی کے بارے میں جس كو دار ريطينيا بهد كيا عذاب قبراس كوسط كاله فرمايا بال خدًا بهوا كوعم ديتا ب كداس كوفشار دے اور دوسری روایت میں حضرت مما دق سے نقول ہے کر حضرت کے ذما یا کررورد گارہی وبدوردگار موا ایک بی ہے۔ ہواکو خدا سے تعالیٰ علم دیتا ہے تو و شارویتی ہے جو فرکے فتار سے بدتر موتا ہے اور ابن بالوید نے معنرت صاوق سے روایت کی ہے کر معزت رسالتما ب نے فرما یا کو عیلی اُعلیالسّلام ایک مزیدایک فرک طرف سے گزرے میں کے مُردے پر عذاب کیا جا رباعقاً يجردوسر عسال اسى قرى طرف سے كزرك اوراس يد عذاب نيس مور باعقاء خدا سے اُس کا سبب دریا فت کیا ۔ فراسے آل بروی کی کراسے دُوری الٹراس کا فرزند بالغ ہوا اور کھ ایک استرکی اصلاح کی ۔ ایک بیٹیم کو جگر دی اور اس کی رہایت کی بیس نے اس کے فرز فرکس عمل سے اس کو بخش دیا ۔ ایعنا انہی حضرت سے منقول ہے کر رسول خلاصے فرمایا کرفریس فشار سله یہ اور زینب دعلق مور تھیاں اور جناب فدیجہ کے پہلے شوہرسے تھیں جورول کی پیٹیاں ہی جانے تکی تیس اور بھن واپیق

مون كاكفاره ب أن يُرب اعمال كابواس سے مُداكن متول كوضا تع كرنے كى وجر سے صادر ہوئے ہیں ابضاء اننی حضرت سے منقول ہے کہ جر پنجشنبہ کے زوال کے وقت سے جمعہ کے زوال کے درسان مرتا ہے فرا اُس کوفشار قبرسے المان دیتا ہے اور دوسری روایت میں فرایا ك والنفس شب جمعه اور دوز جمعه كومرتاب - فعدا وزركيم أس سے فشار و عذاب قبر برطوت علی بن ابراہیم نے پیچے کے شل *مندسے حضرت مسا*وق سے دواہت کی ہے کہ جب کاخ سے قریں سوال کی ماتا ہے اور وہ کہتا ہے میں حواب نہیں جاتا ترائس کوایک گرزارتے ہیں جس کی آوا زسوائے انسان کے تمام مخلوق خداستی ہے۔ اورائس پرشیطان کوجس کی آ تھیں جھلے ہوئے انبے کی طرح مٹرخ ہوئی ہیں مسلط کر ناہے اور سانب مجھوؤں سے اُس کی قبرُ تو بھردیتا ہے ۔ اُس کی قبر تاریک ہوتی ہے اور اس کو اس فدر فشأ ر دیتے ہیں کہ وولول طرف كي فيليان ايك ووسر عين بورست موجاتي بين-اوردوسري دوايت من فرمايا كراكروش غدا ہوتا ہے اور درست جاب نہیں دیتا توائس کوایک محرفز مارتے ہیں جس کوش کرزمین کرملے والمهما نور فحر مبلتے ہیں سوائے انس وجن کے جوائس کی آواز نہیں من سکتے بھراس کی طرف جهتم سے ایک دروا زہ کھول دیتے ہیں اور اس سے کتے ہیں کہ یزنرین احوال سے بڑا وہ بھارش ی مجداس قدر ننگ کرنے ہیں کراس تے سر کا بھیجا اُس کے بیر کے ناخوں سے بہر جا تاہے۔ اور ضرا اُس برزین کے سانت مجھوم سلط کردیتا ہے بھائس کو کا منے اورا ذیت مینجاتے رہے یں ۔ بیان کے کو خدا اس کومبعوث فرائے گا ۔ اوراین تکلیف اور مُبات احال کی وجرسے قیامت بریا ہونے کی آرز و کر الب ۔ اور کلینی نے صرت امام با قرطیدات ادم سے روایت کی ہے ك دسك فلام في فرايا كركون بعمر نهي كذراب محربه كراين بغيري سي سيط كوسفند حياً التا-اوزبوت سيد بيكم بركم كوسف خراتا عقا اوراً وسول اوركوسفندون كوديج متنا عقاكرا بني جراكاه بي وہ نہایت امن وامان سے جرفتے ہیں اوران کے اطرات کوئی (اُن کو گزند مہنچانے والاقرانين ب جرأن كوان كى جكر سے مكالے مناكاه ودسب درجائے تھے اور جركے سے سرائما ليت تھے۔ اور میں آن برجبت کرتا مقابیال مک کرجیول نے مجد کو خبروی کر ایک کا فرکو گرز ماستے تھے۔ جس ي وازتهام معلوقات أسنتي اور فررها في تحقي - مين فيد أس وقت ما ما كد أن كي خوت و بريشان كايرسب عقا للذامذاب جرس خداكى يناه ما كو- اور دادندى ف صنرت محترافر سے روایت کی ہے کہ و شخص اپنے رواع کو ارسے طورسے اداکر اسے اس کے لیے قبر کی وات مہیں ہوتی اور ابن عباس سے منقول ہے عذاب فرکے ہی صفے میں ۔ایک حقیقیت کے

سبب سے ، ایک صدر کوں کی باتمی گرفت کرنے پر اور ایک حقر بیٹیا پ کے بعد بانی سے سننجا ر کرنے بربوتا ہے۔ اور محاس میں بسند موقق حصرت صا دق عسے روایت کی ہے کرسب سے خت عذاب تجربيناب كم بعداستنجا ذكر في برموتاك راورمل الشرائع مي بسندني أنني حضرت سے نقول ہے کہ ایک نیک اورصالح مردکو بابنی اسرائیل کے علمار میں سے سی الم کو قبیل فن کیا گیا تو ونت في كاب مناب اللي كرسو الرياف مارول كا -أس في كما أس كي طاقت نهيس ركمتنا بول -يمركم كي ادرأس في كما اس كي مع طاقت نيس ركمتا - بهال يك كركم كيا جا ما ربا ادروه عذركر ا را - بیان بک کرایک تازیار یک پینچے ، میرائن نے کہا میں ایک فی بھی طاقت نہیں رکھتا ۔ اس سے کہا کہ بغیراس کے معارہ نہیں ۔ اس نے بوجھا کس سبب سے مجھے برہزادی ماتی ہے اس سے کماگیا کر تو نے ایک روز بغیروصو کے نماز برصی عتی ۔ اور ایک کمزور مظافرم کی طرف سے نیراگذر مُوا اِور توسنے اُس کی امداد رد کی ۔ بالا خراکیت نازیا نراس کو مالا نجس سے اُس کی قبر آگ سے بھرگئی کلینی نے بسند معتبر الولبديرسے روايت کی ہے کہ وہ کتے ہیں کرمیں نے صات صادِق سے سوال کیا کرکیا فشار قبر سے کوئی بنجات یا سے کا مصرت نے فرایا خلاکی ناه جاتا ہُوں کئس قدر زیادہ کم ہے اُس بر عذاب بوشخص اُس سے نجات یا مائے۔ بیشک رُقیہ کوئب طعون موم فے شہد کیا ۔ رامول موا آن کی خبر پر کھڑے ہوئے اور سرآ سمان کی عبا نب بلندگیا اور انسوال کی ت بین آنکھوں سے جاری تھے ۔ لوگوں سے فرایا کر جھے یا دا تاہے کر جو کھیائی طعون نے اس برطام کیا اور انسی بررویا اور خدا و ندر حیم سے سوال کیا کراس کومیری خاطر سے بخش دے اورفشا رقبرائ كور بينج بيركها فكراوندا رقيد كوميري خاطرسے فشار سي عفوظ ركھ وْفُداْنِ اسْ ظَاوُمْ شَهِيدُ وَاسْخَصْرَتْ كَيسبب سِيجْنْ دِياً الم سَفْيِم وْرَا يَكُولُ فَدَا مُ سعدین معا ذیکے بینا زہ کے سابھ آئے اور مقر ہزار فرضتوں کیے اُن کیے جنا رہ کی مشالیعت کی۔ أنحضرت فيبرآسمان كى ما نب بلندكيا اورفرها ياكرسعدك ما نندكس بدِفشارموا والولهبيرن كما یں آپ بر فوا مُول میں نے سُناہے کہ آن برفشار اس مید مواکر وہ بیشاب سے برمیز نیس ترتے سفتے۔ بلک اس سے کم اجتناب کرتے سفتے رمصرت نے فرایا معافرالٹر الیانہیں تھا۔ بلکر اس لیے تفاکدوہ اپنے ال سے برسے افلاق سے بیش آئے تھے بھرصرت نے فروایا کہ اور معد نے کہاکہ اے معدقم کو مہشت گوارا ہو۔ بعنا ب رسول فلاسنے فروایا کہ اسے مادر سِعد فعدا کو تاکید مت كرو-بيشك سعدف عزاب قرس خبات بأنى اليندا بسنرصيح مصرت ممادق سينقول ہے کو ہم بن پزید نے اُن صفرات کی خدمت میں عرض کی کریں نے آپ سے اُسا ہے کہ آپ خوا تے شخے کہ ہما رہے تمام شیعر بہشت میں ہوں گے ۔اگر بیر گذاکا ر ہُول مصفرت نے فروا یا کریں نے بچر کہا

م يوزغ ين موس كالكيف سد الام كانون كرزا

له مُولِّف فرائين كربت بى مترمدينول سے طاہر برتا بدكر مون كوفشار نبيل برتا جيسا كركيني فالجمير سے روایت کی ہے کرمب مومن کو فقریس بہنچاتے ہیں اورانس کی روح اس کے عالی میں میں والیس کی مباتی ہے اور اُس سے اس کے عقام ترحقہ کے بارسے میں سوال کمنے ہیں جب وہ جواب وے دیتا ہے تو بہشت کا ایک دروا ذه اُس کی قبر کی طرف کھول دیتے ہیں جس سے بہشت کی خوشبو، تھنڈک اور لور داخل قبر بوتا ہے بیں نے عِ من کی آپ پر ندا ہوں کیرفشا رقبر کماں ہو تا ہے۔ فرایا انسوس ہے مؤمنوں کے لیے فشار کی سی کوئی پیرنیس خدا کی قسم جس زمین پر مون را مند جاتا ہے دہ دومری زمین پر فخر کرتی ہے کر بیموی میری پشت پر داستر میں ہے اور تيري ليشت پر مهيں جينا اور حيب وه مومي قرمين واخل موتا ہے۔ نبي اس سے خطاب كرتى ہے كم یں تجد کو دوست رکھتی تقی بہب تومیری نیشت برمیاناً تھا۔اب جبکہ تیرا جھے سے داسط ہے توہیں جانتی ہو<sup>ں</sup> كەتىرىيە سانھەكياكروں كى رىجرۇە اس كەليەكشا دە بوتى بىيە جەان ىك نىگا د كام كرسكتى بىيە اورمدىۋول میں باہم مطابقت کرنا نہایت اشکال ہے۔ مومن کو اگرہم مون کا بل برجمول کریں نو فاطمہ سنت اسد او تقیہ اورسعدلی معاذ لیسے کم ہوں گے سوائے اس کے کرفا ملر اور رقیر کے لیے ہم اس برجمول کربی کرا حتیاطہ اطمينان اور قريس آنخصرت كاسونا آب كى دُعاكاسبب تفا ادريم كمين كرموس سعمرا وعصور مي اور جو مزنبر عصمت کے قریب موجعیے سلمان ، الوور اور اس کے ایسے تو مکن ہے کرمومن پرفشار در ہونے کی حديثين عمول مون كى وفتار شديدم مون براورمعا ذك خفيف فتارك منا فى را موكى واورمعا ذك فتا کی خریں اس حقیقت کی اِطلاع ہے جس سے ساتھ ہم عدم فشار پر محمول کریں ہو عفینب ہو تن کے ساتھ ہوگا اورموس کا فشا رکھف وہر بانی کے ساتھ ہوگا ۔ اس لیے کہ بہشت میں واض ہونے کے فابل ہومبائے جس طمح ونيايس وه بلاوسيس مُبتلا بوتا ب إس مورت سے فشار جي موكا - يا يركم كي كرا بندائے اسلام ميں ايساتھا كر غيمعصوم كے ليے عام طور سے تھا۔ أس كے بعد جناب رسول خدام اور المراطه عليم اللام كي شفاعت كے سيب مومنين سے دفع موكي - ير وبعرشا ذہے ۔ اگر جرمعن بعد كى خرول ميں وار دمواہے - ١١ ب

ہونا ہے اُسی وقت بیکرمیت کو قبر میں داخل کرکے قوم والین ہوتی ہے اور دو جرمیہ اس لیے قرار دیا ہے کہ اُن کھوں میں عذاب مذکریں جب یک وہ قربیں اور جب اُس وقت عذاب مذہوا تو اُن کے خشک ہونے پر بھی انشار الڈعذاب مذہوکا کے

تيسول فاستك ، محل ومقام رُوح اور عالم برزخ مي مثالي بدن كربان مي . کلینی نے بیدع بی سے روایت کی ہے کو صنرت امیرالمومنی نے فرما یا کہ سرومی جوکسی متعام برمرتا ب أس كي رور سيسكية ببر كروا دي السلام بي مكن بوجا برصيحرات يخف الشرف ہے۔ بیشک وہ حنّت عدن کا ایک مركم اسے نیزمنفتول ہے كرایک تفس نے حضرت صاوق م كى خدمت مي عرض كى كرميرا بهانى بغداد مي بدين درتا بول كروه وبال مرمائ كايصنرت نے فرمایا کیا پرواہ ہے جہاں جاہے مرے فرین مشرق دمغرب میں کوئی مون نہیں مرتا گریہ کہ خدا اُس کی رُوح کو وادی اسلام مین تمح کرتا ہے ۔ الدی نے ایجیا وادی اسلام کماں ہے -فرما یا گؤ فہ کے با ہرہے گئو ما میں دکیمر رہا ہوں کہ مومنین حلقہ در طلقہ بنیٹے ہوئے ہیں۔ اور آئیں میں تفتگو کردے بیں اور بہت سی خروں میں وارد ہوا ہے کہ مؤمنوں کی رُومیں بہشت کے ایک درخت پررستی بی بدنوں کی صفت بردایب دوسرے کو بیجانتی بی اور کت میں کراے ہمارے بروردگار ہمادے واسط تیامت بریا کراورج وعدہ کیا ہے وہ ہم کوعطا فرہ اور ہمارے اس كو بهارسد اول سيد لمحق فرما اورجب كونى رُوح ان كے ياس وارد بوتى سيد توسب أس کے پاس جمع ہوتی ہیں تاکہ اس سے نوجیس ملک ان میں سے معض کہتی ہیں کہ انجی اس کو چیوٹرو كعظيم بول سے نجات پائى ہے اورجب المينان بوتا ہے توہراكيب آ چنے دومتول وراصحا کے بارکے میں دریافت کرتا ہے۔ اگروہ کہتی ہے کہ زندہ میں توائی کیے بارے میں ائیدوار ہوتھ ہیں کرنٹا پرسیدلوگوں میں سے مواور مرکے کے بعد اُن سے جا کریے۔ اگروہ رُون کوئی ہے کوئر کیا ہے تو کہتے ہیں کرنیعے گیا ہے تی جہتم میں اور کا فروں کی رُومیں آگ میں معذب ہوتی ہیں ۔ اور دُوتری روایت کے مُطابِق اُن کو آنش جَمِّم میں پیش کرتے ہیں - وہ کسی ہیں کر خواوندا ہمارے لیے جارتیا مت بربائیرا ورہم سے جو تو نے خداب کا وعدہ کیا ہے عملِ میں مت لا۔اورہارے آخر كوساري اول سي من كرواس بارسيمين مدنيي كذر عكين اوركيني فيرسندي عزي س

له مُحَدِّقَف فراتے بین کراس مدیث کی توجیدی دوا معمال بیں اول برکراصلی بدن بربسی ہی ساعت یں مدّاب برقواہے۔ دوسرے برکرعذاب کی ابتدا و پہلی ہی ساعت بیں ہوتی ہے مب نداوند عالم نے اس وقت نصل وکرم فرمایا اور عذاب نرکیا تومر برتبین خشک ہونے کے بدیجی انشار النرعذاب نرکرے کا۔ اور بربست واضح ہے۔ ۱۲٪

ردایت کی ہے کرو کیتے ہیں کریس نے صنرت امام حمر باقر سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہالا دریا ذات بشت سے بھا ہے۔ یہ تیو کرہے مالا کر فرات کا پانی مغرب سے باہرا تا ہے اور دوسرے چشکے اور نہریں اُس میں گر تی ہیں حضرت نے فرما یا کہ خدا کی ایک بیشت ہے جس کو مغرب بین ملق كاب اورتهار فرات كالان اسى مكر س أبرات موسية اینی قبروں سے ہرشام کو ماتی ہیں اور اُس بهشت کے میوے کھاتی ہیں اور تنعیم ہوتی ہیں ،اور ائیٹ دو سرے سے ملا تات کرتی میں اور ایک دوسرے کو پیچانتی میں اور عیج کواکس بیشت سے بھتی ہیں اور آسمان وزمین کے درمیان برواز کرتی ہیں اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تواپنی قبرون میں ملی مباتی ہیں اور اس کی خبرلیتی ہیں اور ہوا میں ایک دو مرے سے ملاقات کرتی ہیں اور باہم شناسانی پیدا کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پیچانتی ہیں ، اور امام نے فرما یا کہ مُعلا کی ایک آگ ہے جس کومشرق میں علق کیا ہے قاکر کا فروں کی رومیں اُس میں ساکن بول اور مررات وہاں کے زقوم (محتوم کے کا نشے دار درخت) میں سے کھائیں اور کھوں ہوا یانی نیمیں ۔جب مبع طالع بوتو وہاں سے اُس وادی میں جاتی ہیں جدین میں ہے اور اُس کو بر بوت کھتے ہیں وہ دنیائی تمام آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اسی میں رستی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کر تی می اور آیک دُوسرے کو میجیانتی میں جب شام ہوتی ہے تو بھرآگ میں واپس کردی جاتی ہیں . قایق کے دن یمک اُن کامین مال رہے گا ۔ دادی نے پوچیا کو اُس کن گاڑسلالوں سے گروہ کاکیا حال بوگا ج فدای و مدانیت اور جناب رسول فدائی رسالت کے قائل میں -ان میں سے بیند مو مُرت مِن - اورکسی امام کا عتقاً ونہیں رکھتے اور آپ صنرات کی ولایت وامامت کونہیں مائتے بعضرت نے فرمایا کروہ اپنی فبروں میں رہتے ہیں استرنیس آئے اور ان میں میں کے عمال شائستہ ہوتے میں اوراس سے کوئی عداوت ظاہر نہیں ہوئی ہوتی ۔ان کی قبروں سے ایک استہ اس بسنت كى ظرف كمول ديتين يص كوفراك مغرب بن خلق كيا اوراس بن قيامت مكانسيم داخل بوتى رمنى سے - كيرخدا أس كے كن بول اور يكيول كاسساب كرتا بسة آيشت بلوغ کو منیں بنچی میں اور اہل فیا کے ماصبی لوگوں کے لیے جوا پنے باطل مذہب میں مصتب ر کھتے ہیں اُن کی قبروں سے ایک نقب اس آگ کی طرف کھید ہے ہیں جن کوشٹرق میں فعدا نے على كيا ہے اوراس آگ كے شكتے شرارے محصوبيں اوربيب و نؤن أن كى قبر ميں منتجة ميں روز قيامت كُ ايساسي مِوّا رہے گا بِجِراُن كى مِازْكَشْت مُمَيْمَ مِبْتُمْ كَى طِوْتْ مِوكَى اورَوهُ ٱكْمِ مِيْ تَلِيكُ َ

بجراً ن سے کہا جائے گاکہ وہ کہاں ہے جِس کوٹھا کے علاوہ بیکارتے تقطیعتی تھارا امام کہاں ہے جس گرم نے اُس امام کے علاوہ امام قرار دیا مخاجس کو خلانے لوگوں کا امام بنایا مخا۔ اور دوابیت کی ہے کہ صنرت صادق علیالسّلام سے میں نے جنت ادم کے بارسے میں رُجِیا حضرت نے ذمایا کہ وہ ایک باغ دریا کے باغوں میں سے ہے جس پر آفتاب و ماہتاب طلوع و و مرت بیٹری سے میں کیا ہے۔ غردب بوتے سے اگروہ آخرت کے باغزی سے بوتا توہرگزائس میں سے اہر استے علی بن أبرابيم نے اس آيت کي تغيير مِن دوايت کی ہے - وليا حدد نيا احد خيا ايکے جَا ويعشر الله یعنی اُن کے لیے روزی من وشام ہے۔ فرایکری دنیا کی مشت ہے جس میں ومنوں کی روکوں کو قیامت سے پہلے کے ملتے ہیں۔ کمیز کر آخرت کی جنت میں آفائب و مانتاب اور من و مثام نہیں ہوگی۔ ایھنا اس آیت فاما الدیب شیعوا فانی اسار فیلما زفیروش کھی خوالدیں فیلما . مادامت السلطوت والارض يعنى ولوكشق اوربرعا قبت بي وه آك مي مول كوه أس میں الروفربا برفغال کرتے رمیں کے راور بمیشدائی میں دمیں گے جب یک کراسمان و زمین ُ قَامُمْ مِن بِصَرْتُ نَـ فَرَا يَا كِرِيرُ دَنيا كَيَّاكُ مِن قَيامِتْ سِيدِ مِن سِمِّ يَلِيطِ مِن سِمِّ وَ ہیں ہاشت میں ہمیشہ ہوں گئے ۔ جب بک کرزمن و اسمان ہیں چھٹرٹت نے فرما یا کہ یہ وزیا کی۔ ہے جس میں مومنین کی روبوں کو کے حالے ہیں و بعطاء مناوجے ذور کسی یہ وہ عطامے جرکھی قطع نہیں ہوگی - یہ آخرت کی معتول کیے قبل ہوگی ادراس بیرید دلی سے کر آخرت ہیں آسمان و زمین نبدیل اور برطرف ہو جا ہیں گئے ۔ لماذا جاہیئے کر دنیا کی ہشت میں اور دنیا کی دوزرخ ہیں ہول بھرروایت کی ہے کرحفرت صادق کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اس ایست کی تفسیریا کی حَسَ مِین خلاً وندتِعالیٰ ذرعون اور اُس کے اصحاب کے بارے میں ذیا تاہے کہ آگ اُس مِیسِج و ننام بیش کی جائے کی محضرت نے فرمایا شنی حصرات اس مارسے میں کیا گھتے ہیں۔ راوی نے کماکہ لیشدگی آگ ہے۔ اور مرفے کے بعد قیامت تک اُن کے لیے تجی عذات نہیں ہے حضات نے ر ایکی ترو وہ معا دت مندوں میں سے ہوں گے عرض کی آپ پر فلا مول بھریکس طرح ہے فرایاکہ یر دنیا کاجمتم اور آگ ہےجس میں وشام جلتے ہیں اور اس پر دومراقرینریہ ہے کہ اس کے بعد وات میں روز قیامت ہوگی تو کہا مائے گا کہ فرخونیوں کوسخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ الضاً المتحسن فيتبى عليه السّلام سيمنعُول مع كمومنول كي رومين معدكي الول مي متالمقرس ك بريد بالقرك قريب جمع بواتي بي اور قيامت بي مي خلائق كاحشراسي ملكم بوكا - اوركافرول كي روص مرفے کے بعد حصر موت بن میں جمع ہوتی ہیں اور کلینی نے حصرت صادق اسے کئی سندوں سيدوايت كى ب كرجاب الول اورام رالمومنين صلوات الترعليكم في فواياكر بدري باني

روئے نین پربرہوت کا پانی ہے اور وہ حضر موت میں ایک دادی ہے جہال کا فروں کی اُکے دادی ہے جہال کا فروں کی اُلے علی ایک وادی کے بیچے ایک دادی ہے جس کو برہوت تکتے ہیں ۔ اورائس وادی میں سوائے سانپ اور سیاہ مجھوؤں اور اُلّا ہے كوني نهيں رہنا ۔ائس وادى بى ايك كنوال ہے جس كوبلهوت كھتے ہيں يېرمسح وشام مشكين كي رُوسول کو وہاں کے جاتے ہیں اور آپ صدید ﴿ خُولُ اور بیب بھرا ہوا کمولاً بانی اُن کے علق میں دار ہوا کمولاً بانی اُن کے علق میں دارے اس اس میں در اس میں در اس میں اس میں منافر منافر کی منافر منافر منافر میں منافر منافر کے اس میں نے اُس مگر ما در کے اس منافر سے میں نے اُس مگر ايب تاديك ادى ديجي مرأس كي گهراني منيس ديمهي جا سکتي - اُس بگراتر اور زم سطير جانورست ہیں محضرت نے فرمایاتم مجانتے ہو کہ وہ گیا ہے اُس نے کہا خدا کی تسمنہیں میانتا . فرمایا برموت سے یص میں ہرکافری روح ہوتی ہے۔ اور علی بن ایل سم نے است دمخت انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ ایک صفی بنا پ رسول خدا کی خدرمت میں ایا اور کما یار شول الذم میں تے ایک امرظیم مشاہرہ کیا فرمایا کیا دکھیا عرض کی کہ مجھے ایک مرض تقا اور اُس کے لیے بر موت میل حقاق کے تویل کا یان مجھے بتایا گیا کہ شفار کے لیے لوگ نے جاتے ہیں۔ لذا میں لانے کے ملیے تیار موا اورائيف سأخدا كيب مشكب اوراكب بوا يباله له لاكتب سي ياني ايس مشك من تعرول كا. ناگاہ میں نے دیکھاکہ ہوا میں کوئی بھرز زمجیر کے ماندرسیجے آئی اور کماا سے خص مجھے بانی درے يونكر مراجا بهتا بيون بحب من في تتراكظاً ما كراكب بيالر باني ديد دون نومين في من ديجها كاك تنخص سِنے من کی گرون میں زیخیر بندھی ہوئی سے ۔ میں نے چا ہا کہ پالہ اس کو دُوں نواس کو مورج کے باس بھی قیا گا تعبرجب میں یانی نکالنے لگاتو وہ دوبارہ آیا درانعطی لعطی بُجِهُ كُوبِانِي دوجِلاً رَبِا تَعَاكُمُ أُمِياً بِتَا بَنُونِ يَجِبُ مِنْ نِي بِالدَاوِيرِ كِيا بَعِروِهِ أَفتابَ بَكَ يَسْجُ لِيا ں تین مزمباً بساہی بوا بھر میں نے مشک کا د ہانہ با فیصا اور اس کو یا نی تنیں دیا جنا ب رسُولِ مَدامَ فروایک فابل کیرادم بعض فے ابنے بھائی کو مار والا تھا۔ اور اُس بدیر علاب قیامت کک ہوتا رہے کا ماور بصائر الدرجات میں عبد اللہ بن سنان سے متعول ہے وہ کفتے ہیں کہ میں نے صفرت مسادق مسے حض کو ترکے بارے میں دریافت کیا حضرت کے فوایا کہ اس کی وسعدت صحائے شام سے صنعائے میں تک ہے کہا تم عالم سے ہوکہ اس کو دکھو ؟ یس نے عرض کیا ہاں - میں آپ پر فعالم ہوں ، توصفرت نے میرا یا تھ کچڑا اور مدینہ سے باہر لے گئے بھرایناً بیرزین بر مارا۔ آب نسر پیدائون جس کے دونوں کناروں کے نظر نهين مهينج سكتى نفتى بموائنة اس مجله كحربهال مي أوروه مضرّت كغرب نظير إيب جزيره - أ

ما نند تقامیں نے وہاں ایک نمرو کھی ص کے آیک طرف برف سے زیادہ سفیدیا تی بہد رہا تھا۔اورایک طرف دورھ حاری تھا وہ برف سے زیا دہ سفید بھااداُن دوتوں کے درسان ممرخی اور لطافت میں یا توگف کے مانند شراب ساری تقی جسسے بھترا در زیادہ نوشنا میں فرمرار بانی اور دُود حرکے درمیان نہیں دکھا تھا ۔ ہیں نے عرض کی یہ نہر کہاں سے کلتی ہے اور اس کے . جاری مونے کی کون می مگر ہے بصرت نے فرایا کہ یہ وُہ چیٹے ہیں بن کے بارے میں فدا نے تران می فرمایا ہے کہ مبشت میں ایک جیٹمہ دُودھ کا اور ایک بازی کا اور ایک سزاب کااس تهرین جاری بوتا ہے۔ اور اس نمر کے کن رہے ہیں نے بہت سے درخت دیکھے۔ ہرای درت ا ورمیان ایک سور پرخی شب کے سرے بال ملکے ہوئے تنے بی سے بہتر بال میں نے نہیں کیھے تھے۔ ہراکیب کے اعترین ایک بیالہ تھا ہیں سے *توبصور*ت برتن میں نے تنہیں دکھا تھا وہ 'دنیا کے بزننوں میں سے مزتقا بھنرت ایک سوریہ کے پاس گئے اورا شارہ خرمایا کہ یاتی دے یں نے دیجیا کہ وہ حدیجہ کی اکر نہر میں سے بانی ہے۔ درخت بھی اس کے ماعظ مجھ کا۔ اس نے اس بران کو اس منرسے بھر کر حصرت کے اعظیں دیا جصرت نے بیا بھروہ ظرف اس کے ا عقر میں دے دیا اور آشارہ فرمایا بھر تجرے ۔ وہ درخت کے ساتھ بھنے اور ظرف کو بھرا اور حضرت كو ديا يحضرت نے مجھے عطا فرايا ۔ بن نے بيا ۔ بين نے كولئ بينے كى چيزائس سے بہتر نرم ، تطبیف اور اندید منیں مجھی بھی ۔ اُس کی ٹومٹ کی تومقی جب میں نے کا سرمیں نظر کی تومیزاں و طرح کے زگوں کا مشروب اس میں تھا ۔ میں نے عرص کی آپ پر فعال ہوں آج کی طرح میں المعلمی نین دیجا تفا اور اب یک میرے گان می عبی نرکقاکر الیسی چیز ہوسکتی ہے چھنزے نے فرمایا یران چیزوں سے بہت کم ہے جو درائے ہمارے شیعوں کے کیے متنا فرما ہے ہوئی جب دنیاسے رملت کرتا ہے اُس کی روح کو ان شہوں کی طرف لاتے ہیں۔ وہ ان باعزں میں سے کھاتی ہے اور اُن نہروں سے میتی ہے اورجب ہمارا جمن مزنا ہے تو اس کی رُورج وا دی برہوت یں ہمیشد عذاب میں معذب رمتی ہے اور اُس میں سے مقوم کا درخت اس کو کھلاتے میں اورخوان و پیپ بھرا کھول ہوا بانی اس محنق میں ڈال دینے ہیں۔ للذا خدا سے اُس وادی سے بنا ہانگو اور قولوید نے کا ل الزیات می عبد الله کرسے روایت کی ہے کرایک مزنبر می صفرت صا دق کے ساتھ مرینے سے کہ کا ساتھ تھا ہم ایک مزل میں علم کے جس کوحسفال کتے ہیں بھر کا ایس اللہ مراک ہمارا اس کے باہل کے ساتھ مرینے ۔ اُس کے باہل داستہ کی وحشت کے بارے میں حضرت سے میں نے عرض کی کہ یا ابن السُّول التَّرُّمُ من قدر وحشت نيمز بعديها الراس بها السك داستر كان وحشت بي في نين علي مع بصرت نے فرایا اے لیر بر مرفع جانتے ہوکہ بیکون سابھاڑے میں نے کہانہیں میں نہیں جانتا۔

زیدرسی نے اپنی کا ب میں روا بیت کی ہے کر صرب صادق ملیالہ کام نے وایا کہ جب جمہ اور عدم دیتا ہے کہ مونیاں کی گوتوں اور عدم دیتا ہے کہ مونیاں کی گوتوں اور عدم اور بیان نا دے جو بہ شت کے درمیان نا دے جو بہ شت کے بالا خانوں میں سائن ہی کہ فاد فرنوا کم نے آ گول کو اجازت دی ہے کہ اور اور اور اور اس اس جو برونیا میں بی دیمینے جائے ۔ پھری تعلی رضوان کو بھر دیتا ہے کہ ہر کورج کے لیے بہ شت کا نا قد لائے جس پر زبر جد کا ایک جہ بندہ کو برون اور برخا ایک جسست کا نا قد لائے جس پر زبر جد کا ایک جہ بندہ کے میں ہوئے جو کا برون کو برون کی میں اور استمبری کے حلول اور برقعول میں ہوئے جو سے اور اسمان پر دورونو دیور کے سے سازوں کے میرون میں اور فلا و نورونو دیور کی میران کو حکم دیتا ہے اور اسمان پر دورونو دیور کی کا میران کو حکم دیتا ہے اور اسمان پر دورونو دیور کی کے میران میں گوئی دیا ہے کہ میران کو کی دیتا ہے کہ میران کو کی دیتا ہے کہ میران کی دورونو دیور کی کا استقبال کے لیجھیجی سے بہ بران میں گوگا دیتا ہے کہ میران کو کی دیتا ہے کہ میران کو کر دورونو کو دورونو کو کر دیا ہے کہ میران کو کر دورونو کی کا استقبال کے لیجھیجی سے پھر بران مان کی دورونو کو کر اسمان کے درون کی کا استقبال کے لیجھیجی سے پھر بران مان کی دورونو کو کر اسمان کو کر دورونو کو کر ان کر دورونو کی اسمان کی کر دورونوں کو کر دورونوں کو کر دورونوں کی کو کو کو کر دورونوں کو کر دورونوں کی کو کہ دورونوں کی کو کہ دورونوں کے ساتھ جیندہ واسے کہ کو کر دورونوں کی کو کہ دورونوں کے ساتھ چیندہ واقع کی دورونوں کی دورونوں کے ساتھ چیندہ واقع کی دورونوں کے ساتھ چیندہ واقع کی دورونوں کا کو کر دورونوں کر دورونوں کے ساتھ چیندہ واقع کی دورونوں کو کر دورونوں کی کو کر دورونوں کے ساتھ چیندہ واقع کی دورونوں کو کر دورونوں کو کر دورونوں کو کر دورونوں کے ساتھ چیندہ واقع کی دورونوں کی کر دورونوں کو کر دورونوں کے ساتھ چیندہ واقع کی دورونوں کو کر دورونوں کی کر دورونوں کی کر دورونوں کر دورونوں کو کر دورونوں کی کر دورونوں کی کر دورونوں کر دورونوں کر دورونوں کی کر دورونوں کر دورونوں کر دورونوں کی کر دورونوں کی کر دورونوں کر دور

علیے ریم بنم کی میں نمروں کے نام میں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اا مترجم

(بقيه حاشيد گذرشت ند) كنفي بي فرورت اوراجاع واقع بُواسط فيركيز كراس مي دامل برگا مالا كداس كة فائل مبت مع مسلمان موستة بن حيب كريشيخ مغيدا ورأن كه علاوه محذين اور تنظمين - اورشيخ مغيد ف مزورى مسأل كے جاب ميں كما ہے كہ آمر مئى سلام المرطبهم سے وارو توا ہے كم مرتبت قريس معذب نہیں ہونی بلک وہ میست معذب ہوتی ہے بوقعض گفر کی حامل ہو ان ہے اور سرمیت تفنع نہیں ہوتی سوات اس كي وعض اليان ركفتي ہے - ان دونوق موں كے علاوہ باتى كوابنے عال برجيور ديتے ہيں اسى طرح منقول ہے کہ قبرین اپنی دو فوق میں کے اوگوں سے موال محفوص ہے جبیباکر اخباری وارد مواسے میں ترین کا فرید مذاب اورمومن کے لیفعتیں اور واحت اس کے بارے میں مدیث میں دارد ہواہے کم خُدا وَندِعِالُم بُرُون كَي رُوح كو أس كه فالب كاشل فالب مي ونياكي بهشتون بي سيحاكي بمشت بي والبي تأ ہے اور قباست کم سننع رکھتا ہے۔ بھرجب صور تھیو کا جائے گانواس کے حبم کو سوخاک میں اونٹیدو ہے اور منغرق بوكياب ورست كري كا بيراكس كى روح كواسى بدن مي والس كريد كا احد موقف برأس كو مشورك كا اور محم دے گاکہ اُس کو جمیشد کی جنت بھی ہے جائیں تو وہ وہاں ابدالآ با دی مقتم ہوگا ،اوروہ بدان جو والی ہوگا . ونبا كے بدان كى تركيب برز بوع - بكة أس كاطبيعت كىمسادى بوكا - اور منايت بهتر مكورت بي والي بوكا بو أس مسادي طبع بدن كرسامة كبعي كورهانه بوكا بمشت من أس كومشقت وكليف مستى اوركزورى وطبون ہوگی۔اور کا فرکی رُوح کو اُس کے ونیا وی قالب کے شل قالب میں مذاب کے لیے قرار دے گا تاکہ اُسی مدن کے ما تذمدزب موادراً كمين فيامت يك معذب موتارسة كالمجرندا وزيالم أس كم بدن كوجه اس كى رُوح سے قبریں انگ کردیا ہے۔ وُوح کوائن من من من والیں لائے کا اورائی بدن کے ساتھ ہمیشد آخرت میں معنز موتاد ہے کا ۔ اور اُس کے برن کو اس طرع ترکیب دے گا کرف از مو۔ ۱۲ ،

کی الکش منروری نبیں ہے۔

دور میں :۔ دابتہ الارمن ہے جس کا ذکر رجعت کے بیان میں پیلے گذر جہا۔

دور میں :۔ سورے کا مغرب سے کانا ہے مبیا کر فعا و نہ والم نے فرایا ہے کہ جب المقالیہ اللہ منے فرایا ہے کہ جب المقالیہ ہے کہ جب المقالیہ ہے کہ جب المقالیہ ہے کہ جب المقالیہ ہے کہ جب ایمان فائدہ مذوب کا ۔ جو سے ایمان خالم میں کہ اس دوز کسی کو آئی کا ایمان فائدہ مذوب کا ۔ جو رسولی خواست کی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں مغرب سے افعالیہ کا طاوع ہونا کی اور عوالی کا آئا کہ کہ والم میں مغرب سے افواس کے ۔ اور عیاشی نے صرت میں معالیہ میں مغرب سے افواس کے ۔ اور عیاشی نے صرت میں معالیہ کی ہے کہ جب صاور کی ہے کہ جب افراد میں مغرب سے دوایت کی ہے کہ جب اور معالی اور شوال ہے ۔ اور عیان کا ایمان اس وقت ان کو کھی فائدہ آئی ہے کہ جب افراد میں اور شیخ طوسی نے لین مغرب سے کہ جب آئی ہے کہ جب افراد میں ایر ایسی میں ایر ایسی میں ہے کہ جب افراد میں ایر ایسی میں ایر ایسی میں مغرب سے طاوع کی اور سے کا اور علی بن ابراہ سے میں ہیں ہیں ہیں کہ جب افراد میں ایر ایسی میں مغرب سے طاوع کی اس وقت ان کو کھی فائدہ مذہر ہوگا ۔ اس وقت ان کو کھی اس وقالیہ کا اور علی بن ابراہ سے میں ہیاں کا ایمان اس وقت ان کو کھی فائدہ مذہر کا ایمان اس وقت ان کو کھی فائدہ مذہر گا ۔ اس وقت جوا یمان لاسے گا اس کو فائدہ مذہر گا ۔ اس وقت جوا یمان لاسے گا اس کو فائدہ مذہر گا ۔ اس وقت جوا یمان لاسے گا اس کو فائدہ مذہر گا ۔ اس وقت جوا یمان لاسے گا اس کو فائدہ مذہر گا ۔

چہار میں : وصوال ہے سیس کا ذکر اما دیرے سابقہ میں مذکور ہوا۔ اور وہ خلا كائس ارشاد كي طرف اشاره به جواس ففراياب يوم تاتى السماغربد الماسي يغيشى الناس هذا عذاب البسمعني عمس روز آسمان بينطا مريطا بردهوان موكا جولوكون كونجبرك كا-تولوگ کہیں گے کہ یہ عذاب درد ناک ہے پلے والے عذاب کو بم سے مورکر دیے بینیاک بم إيمان لاستے بيں ١١س كے بعد فرايا ہے كہ م كھے عذاب تم سے دُور كردين نويقيناً تم مجركة اور جُصَّار نے کی جانب بلید ماؤگے ۔ اکثر مفتران نے کہاہے کردھواں تیامت کی علاماتوں میں ايك علامت بعد جولوكول كركير براً اور قياً مت سيد بيل كفار ومنافقين كے كانون في أُحل 'وگا اوراُن کے *سریٹھنے ہوُسئے کیے کے مانند ہوجا میں گیے* ا*د سرموی کو اس میں سیٹیل زکام* کے ہنچے گا ادر زمین اُس مکان کے ما ندر ہو مائے گی جس میں آگ جلائی ہو۔ برحالت چالیس وزیر رہے کی بھر در طرف ہوجا سنے گی ۔اس کی دوابرت ابن عبا س اور حسن بھٹری نے اور دُوسروں نے مجى كى سمة ركين المبيت كى حديثون من محملاً وارد مواسمة اور تفصيلين أن من موجود نهيل أن لنذااسى طرى ايمان لانا جاسية واوروه جونيض لوكون في كماسي كم يوسوال أس فيط كى جانب انثاره بع بحرينابِ رئيولِ فرام كے زمار ميں بوا تھا۔ بر عامدو خاصد كى مختر مريثول كے خلاف سے بعض روائنوں میں وارد ہواسے کہ بردھواں تصت مین ظاہر ہوگا۔ مور ميوكن اوراشياك فنا مون كابيان واصح بوكربست سى أيش صور عفي يحيذ برولات كرتى بي . عامرو فاصد

طربقیوں سے بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ خدا وندعالم نے اسرائیل کوخلق فرمایا اورانہی کے سائفه ايسطيي موربيدا كيابعني ايب محبولوتس كاايك سرامشرق من اوردوسرامغرب مين سياور جس روز سے وہ بیدا ہوئے ہی صور کو متر لگائے خدا کے عمر کے منظر ہیں کے سور فت عمر خدا يهني صور عيونكين بيونا نجر عنرت بيدالساجدين طيراتساؤم فيصعيف كالحرش فرايا مع كرامرال صاحب صورجي كي أتحصين كملي بكوتي بين واور (السينعل المسورميُّو يحف اورام وياكمت برياكرية ئى نىرى جانب سے اما زىت كے منتظر بن بجيروه صور ميونك كرمردوں كوزندہ اورا كا مكيل كے جوزروں میں استے اعمال میں گروی میں ۔ اور فدائے تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرایا ہے میمنور بُيدنكا جائے كا - توہم أن كوجى كريں تم جوج كرنے كائتى جدا در شورة طالب ميں فرايا ہے جس روز صور عبُورُ كا مبلئ كا ورمجرُ كولى (المتعباز) أنكمول كي سائق مشوركر ل كي أور ورة مومنين ميں فرمايا ہے جب صور تعليمونكا عبائے كا توان كے درميان نسبول كا تعلق باتى مذرميكا -اورسورة عمل میں فرمایا ہے بعض روز صور میونکا جائے گاتو آسانوں اور زمین کے ساتن خالو فریاد کریں گے مکتے ہیں کہ خدرت خوف سے مرعائیں گے سوائے اس کے جس کوعیا ہے وہ درم بیان کرنے ہیں کہ وہ جبر بل واسرافیل وعز رائیل ہیں جونہ مُری گھے۔اور سُورہ کیا ہیں مرایا ے كرالى عالم ايك صوائے على كا انظاركر رہے ہي جان واس وقت كرك الى جاك وه لينے دنیا وی مُعاطوں اور محکودوں میں مبتدا ہوں گے۔اس سے مراد ببدالصور مُفَوَى المحص سے تب مرجائیں مے معسروں نے روابت کی سے کر تمامت بریا ہوگی جس وقت کردواشخاص خريدو فروصت بي ليه كيشيخ محصائة بهون محكه اورامجي أن كوليديثا نه بهو كاكر قبيامت بهيا بو مِائِے گی اورا کا بخص نے لُفتہ توٹوا ہوگا اورائمی اسینے دہن کمٹ ندہے گیا ہوگا کرمُرحائے گا بحرفرما یاکہ اُن میں آتنی طاقت مذہوگی کہ وہ وصیت کرلیں اور مذابینے مکالوں اور اہل وعیا کے یاس والیس مہنچ مائیں علی بن ابراسم نے روایت کی ہے کہ پر اخرزمان میں موگا ۔ ایک سے کے وفت جبكالوك اين بازارون بن جمائلون من محت بول كونوسب كسب مرجائين كاوران میں سے کوئی ایسے حکان وائیس مر ملئے کا اور مد وحمیت کرے کا بھردوسری مرتب صورتی وسکتے كاعكم فرمائيً كا اورمور كيُونها ماسيً كا قووه فبرول سي كل كرنها يت نيزي كسائق اين يديدوكا كى جادب أس ك عرش كى وحت أس كے مم كے مقام برجائيں گے اور كسيں سے كه إير كس نے ہماری خواب گا ہوں سے بم کو اعضایا ورمستوری ۔ یہ ہے میں کا ندائے رحمان نے وحدہ کر تضا۔ ورأس كے بینمیروں نے بچ كها تھا كہ وہ ایک جنگھاڑ ہو كى بجر فورا كوك بعارے نزدیك ایک قا پرِ مِه مَنْرِ مِون عَلْمَةِ أُورَمُنُورةَ حَنْ مِي فرما ياسے كراگ انتظار مَنْ بَن كَرِيسے مِن گرا يَ عَنْ عَال كا يو

وُنياس والس سَائين كِ اورسُورة نيم بن فرايا ب كرجب صور عُيونكا ما يَدُكا أِن وقيدا بل آسمان وزمین سب بہیوش ہو جائیں گے بینی مُر جائیں گئے بھیرد وبارہ صور بھیونکیں گے تولوگ فرا اُ کھڑسے ہوجائیں گے اور دکھیں گے اورا ترفا رکریں تھے کہ اپنے ساتھ کیاعمل کی جائے گا

بمردوسرى سوره من فرما يا مدكرجب صور تحبُونها مائے كا تو وه دن بوكاجس دن كنه كار

برعذاب كاوعدة اللعمل من أكر كا ورفراما كركان بكا كرفنو يجس روز درا دين والاقريب مادے گاکہ لوگ ایک چگھا ڈئنیں کے قوائی دن بامل حق ادر سے سے کور قروں سے باہم ائیں گے اور لقیناً ہم میں جوزندہ کرتے ہیں اور مردہ کرتے ہیں اور سبکی بازگشت ہماری مان ہے جس روز زمین فرکا فیم ہوگی اور لوگ نیزی سے بابر کلیں گے۔ برصشر ہے جو ہمارے لیے

أسال ب- اورسورة مرثر من فراياب كحس وقت صور مفيونكا مائكا تووه ول كافرول بر

دُشُوارِ ہے اور آسان نہیں ہے ۔ الغرض آیات کریمہ سے علوم ہوا کہ لقیناً صور دوم تبریجی نکا مائے کا سپلے صور میں کئے میں تمام ابلِ زمین اور اکثر ابلِ اسمان اکبارگی مرمائیں کے مورسر معوث موسف کے وفت کہ اس كيميو تكف سے تمام خلائق اكبار كى زنرہ بوجائے كى اور عفن منسون نے كما ہے كرم وزين تيري بھور کا جائے گا مہلی دفعہ میں نالمرو فراد بعب کر ڈرجائیں گئے۔ دوسری دفعہ بروش فعنی مُرجائیں گے۔ میمون کا جائے گا مہلی دفعہ میں نالمرو فراد بعب کر ڈرجائیں گئے۔ دوسری دفعہ بروش فعنی مُرجائیں گ اورتيسري دفعه تيام كي ننه موكرايي قرون سے باہراً بن كے يه اور قول كي معترف يون یں دو مرتبصور عیو تکنے سے زیادہ کا وکرنہیں سے اور عض توکوں نے جا اول کی ہے کصور مورث کی جمع ہے اور مراد قیامت میں بدنون میں موسوں کا بھٹو کا ہے۔ بے وحرہے اور ظاہری آیتوں کے منافى سے بلکان کے صریح منانی ہے اور معتبر خروں کے منالف ہے ، میساکر علی بن اہم آمیم نے لبند معتبر سویران ابی فاخت سے موایت کی ہے۔ امام زین العابدی علی السّام سے وَلُول فے سوال کا کر پہلے صورت ہوگا جھڑت نے فرایا جس قار تدا باب كا وكول في عان ياب رسول المرصورك الرعيونكامات كا معترات في فرايا كرميني مزنبه كانجيونكنا تواس طرح بوكا كرخدا امرافيل وعكم فرمائح كاكر دنيامين نازل بوتووه صوركم لیے بوئے نانل ہوں گے جس کے دو کناہے اِسے اہونگادر ہرائی کا فاصلہ زمین واسمان کے دریا فاصله كرار سے بجب فرشتے اسرافیل كودكھيں مے كوسور ليے ہؤئے ذين برا رہے ہيں توكير مح كرخدائ ان كوابل زمن أورابل أسمان كو مار والنه كى اجازت دى ہے۔الغرض الرافيل اليافان کی جار داداری میں نازل موں مجے اور کب کی طرحت اُرخ کریں گے قوابل زمین اسرافیل کود کھیں گے توسنجھیں تھے کہ خدا نے ان کو اول زمین کی موت لا کے کی اما زت دی یکیروہ اس صور میں می وکیں گے۔

اوراً واز بابرائے گی اُس طرف سے کراہل زمین کی ما نب جس کا دُرخ ہوگا بچراہل زمین میں سے كُونَى صاحبُ رُون م درسكا يكرير كرمُ بالتي الم يجردومرى ما نب بي وكي مُراسمان كالن مان مان كالن مان كالن مان كالن مان يركن ما حب رُون ما حب رُ وقت بن تعالى امرافيل سے فرائے گا كرتم نجى مُرما وُنُووه بھى مُرمائيں سے مادراسي مال سے اُس وقت کے دہیں گے جب کے خدا جا ہے کا مجر خدا وزرعالم اسانوں وقع دے گا کہ حرکت اور موج یس آئیں بھر مہالووں وقع دیے گا کہ رواں ہوں مضرت نے فرمایا کہ مطلب یہ ہوا کرزمین کے مراب ہموار ہوجائیں اور پیل جائیں گے اور زین دوسری زین سے تبکیل ہوجائے کی بعنی الیبی زین بومائے گیجس برکون گاہ نہ کیا گیا ہوگا اور ارزُو کے ساتھ نمودار مُونی ہوگی اورکونی بہارے کوئی مکان ، کوئی درخت اورکوئی مکماس رویتے زمین برنہ ہوگا بیس طرح مبلی مزید زمین کونچیلا یا تھا اورابيف عرش كويان يرقائم كرساكا بميساكرميني مزنبه جبوا اعتا اوراس كااستقلال عظمت وفلا كے سائعة ظا ہر بوگا ۔ أي وقت خوا وند بعبار مل مالاً بدي بلندا واندسے عادے كا بواسان ك كارول يك مينيكى واور فرائع كا آج كس كى بادشابى ب اور وكوكل من اوكاكوا دے اس معے خود جواب میں فرمائے گا خدائے گان وقداری بادشاہی ہے اور سے مام خلال كوفل كياسه اورأن كوما رفالا يم وه خدا بول كرمير اسواكوني خدا ننيس معاوره مرا ﴿ كُونَى شَرِيبٌ مِنْ مِنْ وَزِيرٍ مِنْ فِي مَامَ عَلَى كُوابِنَى قدرتِ كَا فرسے بِيدا كيا - بِسُ أَن كُوا رَا بِولَ إورجلاتا بهون يجيرغدا وندجبار ابني قدرت سيصور يحيو يحكاكا اورأ والراس طوت سننط گی جماسان کی جانب ہوگا ۔ بھرآسان میں کوئی نزرہے کا ۔ گریہ کرزندہ ہوجائے کا اوراُ کھٹے كمرا ہوكا بعيد كر تفا اور حالان عرش والبس بول كے اور بهشت و دوزرخ ماحر بول كے اسى طرح الل زمن زنده مول مي - اورزام مطوقات حساب كي الي حشور موكى يهر مفرت ست روئے اور تفسیر ملی بن ابراہتم اور کا ب زیرنرس میں جبید بن زلارہ سے روابیت کی ہے کرمیں نے صنرت صادق سے نیاک آپ فرماتے تھے کرجب خدا وندِ عالم اہل زمین پرموت طاری ذما نے ماکواتنی تاخیر کرے کا جتنی خلائق کوخان کرنے میں کی تھی اورخانی تاخیران کے ار والنائيل كانتمى بلكراس سے تم نيادہ بھريد اسمان سے سائيبن بيروت طاري كرے كا۔ اور اسى مالت برأن كو مجورٌ د \_ كما إتنى "اخير كے سائحة مبتنى دېر مين خلائق كوخلق كيا - اور جننی در به ک ابل زمین اور ابل اسمان کوموت سے بمکنا رکیا ۔ بکہ اس سے بھی زیادہ ت<u>م بمردو ہم</u> آسمان کے رسنے والوں کو مار ڈالے گا یا وراسی طرح ان تمام مرتوں سے نیادہ تا خرفرات کا۔ بهترميسرية سأن والون بيموت طاري كريد كارائسى طرح برأسمان والون كى موت بين تَمَام

گذشة نوانوں کے بعد داخیر فرائے گا۔ یہاں کہ کہ صفرت نے ساتویں آسمان ک کے مرسے اللہ اس کے بعد دیا یہ موری کا بیمر فرائے گا گذشتہ نوانوں کے بعد دیا گئی سے نیادہ ۔ پھر مرسیکا ٹیل کو مارڈائے گا بیمر فرائے گا گذشتہ نوانوں سے نیادہ تاجر کرسے گا۔ پھر جبر آل بیموری طادی کے گا۔ اس طاری کے گا۔ اس طرح الرائی کو اور گذشتہ نوانوں سے نیادہ گزار نے کے بعد ملک الموت پر موت مستعط فرمائے گا اور مرسی نوانوں کی کرت سے نیادہ گزار نے کے بعد فرائے گا۔ "آئے کس کی بادشاہی ہے " بھرآپ ہی جو الیا کہ موائے گا کہ فوائے گئا وقہا رکی ہے۔ وہ جباران عالم کہاں ہیں جفوائی کا دعوی کرتے تھے۔ وہ عزود کرنے والے کہاں ہیں ۔ پھرخلائی کو وائیس کرے گا۔ (یعنی نرہ کرے گا) اور خلق کرتے تھے۔ وہ عزود کرنے والے کہاں ہیں ۔ پھرخلائی کو دائیس کرے گا۔ (یعنی نرہ کرے گا) اور خلق کرتے تھے۔ وہ عزود کرنے والے کہاں ہیں ۔ پھرخلائی کو دائیس کرے گا۔ (یعنی نرہ کرے گا) ہمت طوال کی شارکیا جضرت نے فرما کا کہ خلائی کو پیدا کرنے سے پہلے کے ذمائے ہمت طویل ہمت طوال کی سے آگاہ ہوگئے کہ ان بین طلع مذہو گے لے ہیں گیا تم اُن سے آگاہ ہوگئے کہ ان بین طلع مذہو گے لے

4

اہ گئے آف فراتے ہیں کہ یرمدین بحسب طاہر سالقہ ایمن اور مدی وی کے ظاہری مُحالب کے منافیہ بھولی ہودون کو ان محقی میں میں مزیدہ موری کی بھی مزیدہ موری کے اور یہ موریث بھو کا اس کے اعرادی ناور مدی ناور مدن کے سیسر معلی موری کی معنی بریم کا اور یہ موری کی معنی بریم کا اور یہ کی معنی بریم کا اور یہ کی معنی موری کے معیما کہ اس کے بعدائش التہ فدکور ہوگا اور یہ کی معنی سے کو کی مناب میں اور مدن کی معیم سے جو کی موری کے معیما کہ اس کے بعدائش التہ فدکور ہوگا اور یہ کی معنی سے کو کی مناب میں رکھتا کہ کہ کہ معیم سے جو کی موری کے معیما کہ اس کے بعدائش اللہ المدے کا معام سے حکول مناب میں رکھتا کہ کہ کہ کہ کہ کہ موری موری ہوگا ہوں کے موری کے موری کی محمدت کے میں ہیں ہوتا ہے جس کی مصلحت ہم سے پیشرہ ہوتی ہے وور اس کا باعث ہو کہ اُن کی نظریں ہے احتاب رہو اور اُن کی عرب و محکومت بریم خوال کے واقع ہوئے کی موری کے موری کے موری کے موری کی اور موری کی فراست بریم کو موری کی موری کے موری کی موری کے موری کی کہ موری کے موری کے موری کی کہ موری کے کی کہ کے اس موری کے کہ اس موری کے اس م

(يقيما فيصغر كرُستة) التدلال كيام الوالاقل والإخر كل في عالك الإوجل، المابدانا اطنطق نعيك كلمن عليها فان وبيقى وجماريك دولجلال والإكام اورسم فا ك قاكل الكول في التي يتول ك على المرى معنى سے استدال كيا ہے مودالت كرتي بي كرتمام اجزائے متعرقة ك سافة حشر بوكا بيسيس والابيم اور صرت عزيه كا تعد لكن في قريب كسي كرن سه مرح نين ہے اور مقلید دیکیں دونوں جانب سے دخیل ہیں اور دونوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا مشکل کے۔ اکثر متعلین مامر کی نقیدانوا ح کے بارے میں یہ ہے کدو معدوم نیس ۔ اکثر متعلین المبید کا اعتقادیہ ہے ك كلفين كاجداد وارواح معدوم نهيل بوت جنا فيرخوا برنعا بدنجريدي كاب كامعى دال مرا ك فنا بمدن پردالات كرتى بين اور كلف من تفوق اجزا كرا عدا عز اول كرتي بعيدا كرا الاجمة كقصدي والد بمواسع بكرن بقن عتر سريس النيارك فعاا ودمعدُوم بوسف مرج بي مبياك بال ك ما يكيس كر معزت صادق عليه السلام في أيم زيل كي مواب من مرايا كرور الى رمتى سے بهاں يك كرصور يجيُون كاجاً ستة أس وقت النيار باطل بول في اورفنا بوجا بن هي مزكوني جم رسيد كا ذكر في ويد بعراشياركو والس إست كاليس طرح مرسف ال كي ابتدار كي تمنى اوروه جارموسال كي مرت مد كرخال اس یں تطع ہوجائے کی اور بروانوں مورک درمیان کی عرت ہے اور نبج البلا خرک معض خطبول میں کران میں سے اکثر کومتوا ترمانتے ہیں۔ مُکورسے کروہ تمام اشار کا اُن کے دیجد کے بعد فناکرنے والا سے۔ بیال يك كدان كالموجود بونا واليس بوكار جيب ال كالمعقود بونا اور الثيار كايداكر في كرويناال تدرِّعب خیز بنیں میں قدراُن کو عدم سے وجو دیں لا نا جرت اگر ہے اور کمی تحرایا نر ہو مالا کر اگر تا دمنیا کے حیاات ، پرندے ، چار پاکے اور آن کی برنسیں اور تمام احمق اور بزنگ اور تمام اختیں مجمع عمل اس بركه ايك يشركو بداكرون قواس به قادرنس بوسكتين اوراس كي كوني صورت ان كالمجموعي استه بيش أن كى عقليل أن تيم عم من حران موتى بين اورأن كى قرين عاجز وبياس وسيار رسبي بين اوراقراركني ہیں کر وہ خود مقدور ہیں اور ان کے بدا کرنے سے عجز کا حرّات کرتی ہیں اور ان کو فنا کرنے سے اپنی کروری (بقيرماشرا كلے مسنے پر)

ون سے مجے آئے گا اور فرایا ہے کرس روز آسمان کو اپنی جگہ سے گورکریں مے اور فرایہ ہے کہ اسمان بھٹ ، جلئے گا ۔ اور کواکپ کے بارے میں متعدد مقامات پر فروایہ ہے کہ ان کا قریر طرف ہوجائے گا ۔ اور کو اکس سے نیچے کر بڑیں گے اور آفاب وہ ہتا ب کا فرر ٹاکل ہوجائے گا ۔ اور ہد وونوں ایک جگہ اکھا ہوں گے ۔ اور بہاٹ کے بوئے اون کے ما ند حوکت میں آویں گے اور ایک نووس سے آگ ہو ہو کو گریں گے اور فروں کے ۔ اور فران میں آئے گاجس سے تمام جند ہاں اور عالی ترام موجائیں گی جس میں کوئی جندی روسے گی اور فران میں ہو جائیں گی جس میں کوئی جندی روسے گی اور فران ہو جائیں گی جس میں کوئی جندی روسے گی اور فران ہو گا جا کہ جوری کو کر دوئی اور فران کو کہ دوئی اور فران کو کہ دوئی اور فران کو کہ دوئی کا میں ہو گا ہی کو کہ دوئی کی ہور دوئی کا میں ہوگا ہوں کے بارے میں کوئی جندی کر دوئی کو کہ دوئی کا دوئی کو کہ دوئی کی دوئی کو کہ دوئی کو کہ دوئی کا دوئی کا دوئی کو کہ دوئی کا دوئی کی دوئی کا کہ کی دوئی کی دوئی کو کہ دوئی کو کہ دوئی کا دوئی کو کہ دوئی کی دوئی کو کہ دوئی کی دوئی کا دوئی کی دوئی کو کہ دوئی کو کہ دوئی کو کہ دوئی کی دوئی کو کہ دوئی کو کہ دوئی کو کہ دوئی کو کہ کو کہ کی دوئی کی دوئی کا دوئی کا تو دوئی کی دوئی کو کہ دوئی کو کہ دوئی کا دوئی کو کہ دوئی کو کہ کر دوئی کو کہ دوئی کا دوئی کو کہ کا دوئی کو کہ کا دوئی کو کہ دوئی کی دوئی کو کہ کو کہ دوئی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ دوئی کو کہ کو کے کہ دوئی کو کہ کو کہ کو کو کہ کا کہ کو کہ کو کو کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو

(ماشیدنتیم خرگذست، کا قراد کرتی ہیں۔ بیشک خداوند تدر تنها دُنیا کو فاکر نے کے بعد زخرگ والی اور مین الا ہونے کا ہے۔ جبکہ کوئی چراس کے ساتھ نہیں ہوگی ہیں جس طرح پیا کرنے سے پہلے ایسانی تھا۔ اور دنیا فناہونے کے بعد د وفت ہوگا نہ مکان ہوگا د زمان اور دکوئی جس اس وقت اہل اورا وقات معدوم ہمل کے اور سال اور گھڑیاں زائل ہوں گی سوائے قدا کے پھر ہوگا جس کی مبانب ہر شخط کی بازگشت ہے جس وقت کو اُن کو ایجادی وہ کچھ طاقت نہیں دکھتے سے اور جس وقت فنا کرے گاکوئی دوک نہیں سکا۔ اگر وہ کو ایجادی وہ کچھ طاقت نہیں دکھتے سے اور جس وقت فنا کرے گاکوئی دوک نہیں سکا۔ اگر وہ کی اپنی بادشاہی کی تقویت کے لیے نہیں پیرا کیا یا فوال وفق مان سے نوف یا ویشمنوں کے ضلاف مول کی ایش بیرا کیا اور پیدا کر نے بعد نہ ہوگا کر نہا بت مربر و تھمت سے بدا کیا تھا۔ یاان کی نقا اُس کی فائن کرے گا تو اس کے لیے کوئی طاف منہ ہوگا کر نہا بت تدبیر و تھمت سے بدا کیا تھا۔ یاان کی نقا اُس کو گھراں اور کوشوار رہی ہو۔ اور اُن کو فنا کرنے کے بعد زندگی میں پھروائیں لائے گا بینیراس کی کے کہ ان کی اس کو کچھ مزورت و ما جس ہویا آئ سے عدد واستعانت مامول کرے۔

ینطبتام چیزوں کے فنامونے میں صریح ہے ۔ اس بنار پراما وہ معدوم کے جانے کول کا اقرار اور
ان وجبوں کا مجبورا اقرار واعترات جو معادی فیجے کے لیے معدوم کے اما وہ کی رکاوٹ کے قل کے ساتھ
کہا ہے کوئی فائدہ نہیں دینا ، اورسب سے زیادہ واضح وظاہر معدوم کے اما وہ کا عقلاً ومثر ما جواز ہے
جب وہ چیزوں کو عدم کی پوشیدگی سے وجود میں لاسکا ہے فرکبوں اُن کے عدم کے بعدا بجاد نہیں کرسکا ۔
مالا نکہ امکان کی عدسے با ہزنیں گیا ہے ۔ اگر کول نشخص اُس کے جواز پر بداست کا دعوی کرے مجا تفسیلی مالا نکہ امکان کی عدیم ۔ استمال بلاخوں کے درجہ می ڈول دینا جا جیتے ۔
کور دینرکنا میا جیتے ۔ استمال بلاخل کے درجہ می ڈوال دینا جا جیتے ۔

حوسول وه و گناه بولیمن بندون کابیمن بندون برلام سے بعب تواور عالم خلاق کے حساب کی جانب کا باللہ میں بندون برلام سے بعب تواور عالم خلاق کے حساب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی بختیا کی جھول ایسی بینک کے لیے بیوان کو بینک والے کیوان کا جیسا گار بر ہا تھا ہوں ہے باتھ کی بختیا کی جھول ایسی بینک کا لیے بینک والے جوان کو بینک مارنا ۔ لذا اس کا قصاص لے کا ، اور بین کے جوان کو بینک مارنا ۔ لذا اس کا قصاص لے کا ، بیران کو حساب کے لیے لے جائیگا ، والے تی اور اس کو قرب کی توفیق دی بھی والے تی اور اس کو قرب کی توفیق دی بھی اور وہ فرتا اور اس کو قرب کی توفیق دی بھی اور وہ فرتا اور اس کے لیے ایسے ہی میں جیسا وہ خود اپنے لیے ہے ، اور اس کے لیے ایک ایک کا کی بیر لیے اور اس کے لیے ایسے ہی میں بیا وہ خود اپنے لیے ہے ، اور اس کے لیے دیمت کی اُمید اور بی ہیں لیے اور اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیے در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیا در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیا در اس کے لیے عذا ب سے ڈرتے بھی ہیں لیا در اس کے در اس کو کو در اس کو در اس کی کو در اس کو در اس کو در اس کو در اس کی بی در اس کو در اس کو در اس کو در اس کی کو در اس کو در اس کو در اس کو در اس کی کو در اس کی در اس کو در ا

بہت سی مدینوں بن عامر وخاصد کے طابقہ سے منعول ہے کر ارمول خدا کے فالی کرتیا ہت یں چاراتشخاص سوار ہوں گے ۔ یں براق پرسوار ہوں گا جمیرے بھائی صابح خدا کے ناقہ پرسوار ہوں گے جس کو اُن کی فرم نے بچے کر دیا تھا اور میری بیٹی فاطر میرے ناقہ عضد اپراور علی بن بی طالب بہشت کے ایک ناقہ پرسوار ہوں گے بعض دوایت میں ہے کرمیرے بچا محزہ ناقرر غضیا پرسوار ہوں گے .

اب الجريد في المن معتبر روايت كى سے كرجناب رسكل مدائد ايك نا قدد كيما بس كائير با معددياً كيا ہے اور أس كى كيشت پر بارہے بعضرت في فرايا كداس كے ماكس سے كمددوكم

له معرف ذرائی و کورنا و کاری می می می می می می می کاروں کی میں کو کاروں کی میں کی کاروں کو دنیا و کو دنیا و کو تا ہوں کی میں کو کاروں کی میں کی کاروں کی میں کی توب کی میں کا توب کے استعالی کی استعالی کے استعالی کاروں میں مانے الزکادہ کے لئے مار دم والیا ہا کہ در کے اللہ الدم کا میں میں مانے الزکادہ کے جان ہر وہ میں والیا جا کہ اور میں در میں میں کاروں کے میں ہر وہ میں والیا جا کہ الدم کا دور میر زمر در کھنے والد اس کے اور میں میں کاروں میں میں کاروں کے اور میں در کی کے جان ہر وہ میں میں کاروں کا دور میں در میں کاروں کے اور میں در کی کے والد اس کے اور میں کاروں کی کاروں کے اور میں کاروں کے اور میں کاروں کے دور کی کے دور کاروں کاروں کے دور میں کاروں کے دور کی کاروں کے دور کی کاروں کاروں کی کاروں کاروں کی کارو

وہ تیار رہے کیؤکرینا قرقیا مت میں اُس سے ڈمنی کرے گا ۔ا ودحنرت صادق سے نقول ہے كربس ادنث برين عج الودوسري روايت ك مطابق سات ع كرو أس كوست كي الوالى سے قرار دیتے ہیں۔ اور جناب رسول ملائے سے منقول ہے کہ اپنی قربانیاں بہتر قرار دو کیونکہ وہ مراط پر متھاری سواری ہوگی۔ نیزمردی ہے کہ دنیا میں مجاہدوں کے محداثہ سیسست میں اُن کے محور بوں بھے۔ اور مصرت مها دق سے منعول ہے کر بہشت ہیں مبھم باعور کے کدھے نا ترم صالح ، مصرت أورعت كع بجرائي اور امعاب كعن كركة كرسوا اورجار إت مربول کے ۔اوراس بارے میں خری بہت ہیں ۔الذاخروں ایتوں کے ظاہری معنی سے بت میتا ہے کرمانور محشور مول کے اور ان برجومظالم ہوئے ہیں ان کا بدلہ لیامائے گا اور بعض دومرے مجان دان ہے مانداوروہ مانور مجدوا نات بعض مصلحتوں کی بنار پر زندہ کے مائیں کے بعض ناقہ صالح کے مانداوروہ مانور جن کا ذکرکیا گیا بهشت میں داخل ہوں گے اور وہ مومکلفوں کے ثواب میں والیں آتی گے اور تمام جوانات كالمحشور بونا اورأن كالمخام موصفور بول مح اورفر تتولى كالبشت بي داخل ہونا اُورشیاطین کاجہتم میں مہانا سوائے اُن میں سے کسی ایک کے جوایاً ان لاتے ہوں گے پیٹانچہ بوں مے یا عرات میں رمی گے۔ اکثر کا حققادیہ سے کربشت میں داخل موں مے اور ان 🦟 ك درج بني آدم ك درجل سے بست بول مح ادر بعضول في كما بي كواك كالحاب اعراف بن بوگا۔ مل بن ابراہیم نے کہا ہے کہ قوم جن س سے مومنین کے بارے میں ایک عالم سے وگوں نے بوجھا کر کیا وہ بمسنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا سیس میں بمشت اور موزخ کے درمیان بست بی بھار داواریاں ہیں من میں مومنین جا اور شیعدفاستین مول مے اورصون اس روابیت سے یکر با ابت مہیں ہوتا مجل طورسے یہ جھنامیا میئے کو خداو تد تعالیٰ اینے وعده کے اقتقا کے مطابق عمل کرنے والوں کا ٹواب بلا شبہ عطا فرائے کا اور ایتوں کے ظاہری معتى سيعلم بوتاب كران كاثواب مجى بمشدت بي بوكا ينام طور سيمورة وحمال كي آييس جی کے دریعے سے بن وانس پربست کی معتول کا احسان دکھا ہے لیکن پر دوایت اس کے خلات ولالت كرتى بص اور عنسرول من سيعف في تعالى كماس قرل لمريطه فلات انس قبيلهم والحجات يعني أن كوان سے ميلے جنول وانسافول مي سيكسي في ميكوياتك نبیں) کی فسیرس کہا ہے جواس میر دلائت کرتا ہے کہ ان کا ثواب ہے اور دوروں میں سے ورثیں ر کھتے ہیں اور عفن نے کہا ہے کہ ایت کے معنی بیس کرجو توری خوالنا فول کو دے کاکسی فیا

Hogshird

نے اُن سے مقاربت مزکی ہوگی اور جو حوالی جنوں کودے گا اُن سے کسی جن نے مُقادبت مزکی موگی ۔اوریداستدلال ضعیف ہے ۔اس بارے میں توقف کرنا زیادہ بمترہے۔ ا بیخی اور جنین اوران کے ایسے کروروں کے مالات: واضح بوكر بهارسامهاب كيدرميان إسمي اختلات نبي ب كرونين كمنتي إين الي كم ما محر بهشت من ما كس كم بعيداكري تعالى في فرايا به والذين المنوا وإنتيعته مرذر ينتهم وبايهان الحقنا بلمذر يتلمدوما الشنكهم ويحملهم من شک مینی وہ لوگ جوایمان لائے اوران کے ایمان کے سبب سے ان کی فریت نے اُن کی بیروی کی ہم نے اُن کی ورتیت کو اُن سے طادیا وراس سبب سے اُن کے باپ دادا وس كاعمال ك ثوابات مي سيجيركم مركا - بست مى مدينون مي دارد مواس كرير أيت ومنين كاطفال كے بارے ميں نازل موئی ہے كو وواسے باب كے ساتھ مبشت ميں جاتيں محاور بعض مفسران سف كما ب كراس سے مرادوه بالغ لوگ مي جن كامل اس سے قاصر ہے كروه اپنے بابیں کہ بہنچیں می تعالیٰ ان کوائن کے بابیں کے ایمان کے سبب سے اُن کُوالُ کے بالوں کے ساتھ ان کے درجہ میں ملی فرائے کا راس مدیرے کوابی حمیاس سے روابت کی ہے۔ بعن نے کہا ہے کہ باہب بیلیے وولوں واخل ہیں ۔ گرمہلی ناویل زیادہ ظاہروزیا وہ شہورہے ۔ عامر في صرب المراكمونين سه روايت كى ب كروسول مداسف فراما كرومنين اوراك كى اولاد مبشت میں بول کے بجر تصریت نے اس آیت کی الاوت فرانی اور علی بن اراہیم نے حضر صا دق مد روایت کی بعد رسار سات میماری شیرا کے اطغال کوجناب فاطر زمراصلوات اوٹر علیما تربیت فراتی بی اور تیامت میں اُن کے بالیال کوان کے نیجے بدیس وہ گی -اور کینی سنے حمرت منا وَق سے روایت کی سے کرالیکے اسنے بابوں کے الیے علی سے قام رہے ہول گے۔ لنذا خدا وندعالم ان سے الول سے اوکوں کو کمتی فرائے کا ۔ تاکراُن کی اسمعیں روش مول اوا در میں واوندی نے مصرمت امام دھنا علیالتیالم سے دواہت کی ہے کرائی خوصورت حورت کو تزوج مست كروص سے اولاد بيلان بو كيونكر (انحضرت معمد فرايات كر) من دور قيامت تهما رئ كثرت برد ومرى امتول تحمقا بله مي فخركرون كا . الام فرات مي كرشا يرقم نبيل ما ست كرا لمغال رحمن كرزير عراق بوت بن اوراسيف است اب كرايد استغفار كرت بن اورصرت ابرا بريم ان كي مفاظمت كرت بي اورتمشك وحنبر وزعفران مع بها دول بي جناب سامه أن كي تربیت فراق بین - اور ابن بالوید فقید می استی محرث صادق علید السلام سے روایت کی استی منادی علید السلام سے روایت کی استی منادی علا دیتا ہے کرفلاں

مشخص کا بیتے مرکبا ہے اگر اُس کا کوئی موس عزیز مُرجِ کا ہوتواس کو دے دیں کہ وہ اُس بیتے کوغذا دے۔ ورنز جناب فاطم پسلام امتر علیہ اکو دے دیا جا تا ہے کہ وہ محذرہ اُس کوغذا دیں۔ بیاں یک کا اُس کے باپ کال اور گھروالوں میں سے کوئی مرتا ہے توجنا ب فاطمۂ اس بچر کو اُسے دے دیتی ہیں الدبسنة يسيح الني صنرت مستنقول ب كرنوراً ونرتعالي مُومنين كما طفال كوصنرت ابراميم و جناب سارہ کووے دیتا ہے کہ وہ ان بچوں کو بست کے اس تصرمرواریدی کے دخت سے غذا دیں بوگائے کے بستانوں نے ماندرستان رکھتا ہے جب روزقبارکت ہوگا ان کوعدولاس بہنایا جائے گا اور خوش و سے معطر کر کے اُن کے والدوں کو ہریہ دیں گے تو وہ اپنے اپنے باپ كے ساتھ بہشت بى يا دشا ، بول مح يمعنى بين قول مداوندعالم كے يميراس أين كى الا وت فران بوگذر چى دايعنا بعض كنت معتبره من حضرت الم خدماة اسمنقول بوكرج معرت دسُولِ خلام شب معراج ساتدین آسمان برئینچے اور اس جگہ پنجروں سے ملاقات کی توہومیا پر پر درحنرت ابراہیم کمال میں جصرت ہے کہا گیا کہ وہ شیعیانِ علی کے لوکوں کے ساتھ بنی بجب آنخصرت بعشت میں واقل ہُوئے۔ دیکھا کر حضرت ابراہیم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں ج مائے کے مانندلیتان دکھتا ہے اور چنداطفال اُن سے دُود مر بی رہے ہیں بجب سی بخیر تھے۔ مُند سے لیتان مجبورے جا آ ہے تو صفرت ایرا ہم اُم اُم کھ کرلیتانوں کواک کے مُنہ سے لگا دیتے۔ مُند سے لیتان مجبورے جا آ ہے تو صفرت ایرا ہم اُم اُم کھ کرلیتانوں کواک کے مُنہ سے لگا دیتے۔ ہیں ۔ پیمر خضرت ابراہیم نے جنابِ رسُولِ خدا کو سلام کی اور حضرت علی بن ابی طالب طالب السّالِي کے حالات دریا فت کئے بھٹرت نے فراکیا میں ان کواپٹی امتیت کے درمیاں محیور آیا ہوں میٹر ابراسم نے کہا بہتر خلیفہ آپ نے مجھوڑا ہے۔ ندا وندِ عالم نے اُن کی اطاعت فرشتوں برواجب کی ہے اور برنیجے اُن کے نشیعوں کے ہیں ۔ بی نے مُلا کسے سوال کیا کہ ان کومیرے سیرو فرمائے تاكرين ان كى تربيت كرول ريو كمونظ بهي بية بين ببشت كے تمام ميووں اور شرول كى انت اس من ياتي بله

که میراندن فراتی بی کرمکی بے کرمعن می کرمی اورو الایما السلام کو دیتے بول اور میں کو الایمی اور میں کا ایرائی اور سازہ کو دیتے ہوں اور وہ معنی السلام کو دیتے ہوں اور وہ معنی ال میراند کے بیٹر وزاتی ہوں اور کا فروں کے بیٹر ایسے بات کے ایمی بی اور اور کا فروں کے بیٹر بات بات کی است بی بات کے ایمی بی اور ان کے ساتھ میں جائیں گے اور معنوں نے کہ ہے کہ ان کے ساتھ میں جائیں گے اور معنوں نے کہ ہے کہ فراند میں میں میں میں میں کے ساتھ اپنے ملم بی کمل کرے کا ۔ اگر جائے کا کرا گروہ وزیا میں رہتے تو اہل شعاوت سے ہوتے تو ان کو بیشت میں جمیعے گا اور اگر وہ جائے گا کہ وہ دنیا میں رہتے تو اہل شعاوت سے ہوتے تو ان کو بیشت میں جمیعے گا اور اگر وہ جائے گا کہ وہ دنیا میں رہتے تو اہل شعاوت سے ہوتے تو ان کو بیشت میں جمیعے گا اور اگر وہ جائے گا کہ وہ دنیا میں رہتے تو اہل شعاوت سے ہوتے تو ان

نشخ الوسی نے کتاب غیبت میں زرارہ سے روایت کی ہے کہ صغرت معادِق نے فرایا ك فدا كے ليے مزا وارولازم بے كرا بل خلات كيعن مرا بول كو داخل بهشت كرسے -زُدُاده نے کہ آئپ پر فعل موں یہ کیسے ہوگا فرمایک امام ناطق مُرتا ہے اور اُس کے بعدا مام تقيدى موريت سيمامس بوتاب اوريفا برامت كادعوى نيس كريا دانزا توصل نواندیں مرتا ہے بہشت میں واخل ہوتا ہے اورات اویل آبات باہرہ سکے مؤلف نے امیرالمومنین سے روایت کی ہے ندائے تعالیٰ کے اس قول کی تا ویل میں جو وہ ایل بہشت كى مترى مين فرا ما سے يطوف عليه مدوليدان عيلدون ليني أن كروكا نول مي كوشوار بہنے ہوئے ہیشہ سا دہ روا در تقبول صورت آرا کے عکر انگاتے ہوں تھے بھٹرات نے ڈوایا کہ دہ اہل کرنیا کے ارکے ہیں جرنیکیاں نہیں رکھتے جن کا ثواب پائیں اورکوئی گناہ بھی انھوں نے نہیں کیا ہے جس برم فترب ہوں ان کواہل بہشت کے مدرستگا روں میں مداستے قرار دیا ہے بہنا ہب رسُولٌ خدا سے اطغال مشرکین کے بارسے میں دریافت کیا گیا توصفہ ت نے فزایا كدوه الى بهنشت كي خديت الدون من بيدا شدة الوكول كي منورت من ( بالكل ساده رو) بونك -اورنشخ طبرسی نے مجی ان دولوں مدیثوں کی اس سمیت کی آدبل میں روایت کی جے اور ملینی بیانے بسنرميح أواره سه روايت كى بعد و كهتين كري في منات مادق سيرسوال كاكراب أن اطفال كرارسين كيا فوتري جرائع مدين سيار مرايدين بعن التا المفال كروكون في أن كد العيد من جناب والحول خلاصه والى الب في الما الموالي كالماسية زیادہ مالم دوا نا ہے جورہ کریں کے جعفرت کے فرایا کا بینی اُن سے اعترا کھا کو، اوراک کے بارسيس مجد مدكهوا ورائن كاعلم فدا يرهيور دوسله

له مو گفت فرات بن کواس بارے میں اصل یہ ہے کو اس بھت کا جاتے کو تھی دلیس کی اور اس جاحت اور مدیثوں سے تعلق وارد مرکزی بیں کرتی تعالی عا ول ہے اور اللہ نہیں کرتا اور اطفال اور جنبی اور اس جاحت کے بارے میں جو معذور بیں اور ان پر جمعت تمام نہیں ہوئی ہے یا اُن کی حقل ناتھ ہے اور حق وباطل میں تیر نہیں کرسکتے۔ ان پر دومری جست کے بغر میں بارے میں اور میں اور ان کو فرائے کا ۔ اور ان پر حال پر تام کرے فلاب نکرے کا برائی کا جم نے ذکر کیا ہے اور جی الدین اعرابی المست کے معدوفہ میں سے اس کے فائل ہوئے بیں چنا ہی بعد کی ان کو فرا و موال بی برائی برائی بی برائی برائی ہوئے بیں پر برائی الم برائی ہوئے بیں برائی کی فرا و موال میں نے کہ اس کے فائل ہوئے بیں پر برائی ہوئے بیں برائی ہوئے بی برائی ہوئے بی برائی ہوئے۔ اور وہ برشت میں لیست درمہ پائیں گے۔ یا بعض اہل برشت کے فرائی کی بروی کھھے کی یا برائی ہوئے۔ اور وہ برشت میں لیست درمہ پائیں گے۔ یا بعض اہل برشت کے فرائی ہوئے۔ اور وہ برشت میں لیست درمہ پائیں گے۔ یا بعض اہل برشت کے فرائی کے دوروں بروی کے دوروں بروی کی ہے۔ یا بعض اہل برشت کے فرائی کے فرائی کے دوروں بروی کی اور وہ برشت میں لیست درمہ پائیں گے۔ یا بعض اہل برشت کے فرائی کے فرائی کے دوروں بروی کی ہے کہ ان کو فرائی کی بروی کی ہے۔ یا بعض اہل برشت کے فرائی کی دوروں بروی کے دوروں بروی کے دوروں بروی کی ہوئی کی دوروں بروی کی ہے۔ یا بعض اہل بروی کے دوروں بروی ہوئی کی دوروں بروی ہوئی کے دوروں بروی ہوئی ہوئی کے دوروں بروی ہوئی ہوئی کے دوروں ہوئی کے دوروں بروی ہوئی کی دوروں ہوئی کے دوروں ہوئی کی دوروں ہوئی کی دوروں ہوئی کے دوروں ہوئی ہوئی کی دوروں ہوئی کے دوروں ہوئی کے دوروں ہوئی کے دوروں ہوئی کی دوروں ہوئی ہوئی کی دوروں ہوئی کی دوروں ہوئی کی دوروں ہوئی کی دوروں ہوئی کے دوروں ہوئی کی دوروں ہوئی کی کی دوروں ہوئی کی دوروں ہوئ

رون ہے ہو ارجہ دی اور اس اور اس کا بالک انکار کفرے کی اس کے علی میں اور اس کا بالک انکار کفرے کی اس کے علی میں اور اس کا بالک انکار کفرے کی اس کے علی ہے۔ اور اختیان ہے کا مرد مند اس کے طاہری عنی پڑھول کیا ہے۔ اور کشتہ ہیں تی تعالیٰ قیامت کے روز ایک ترا زو نصب فرمائے گاجس کی ایک فرنڈی ہوگی اور دو عظیم عرف اور ندوں کے اعمال اُس میں قولیں گے نیکیاں ایک پلوط میں رکھیں گے اور نتا ور دو اور تعالیٰ ایک پلوط میں رکھیں کے اور نتا کا کہ فیت میں اختلات کیا ہے کیو بکا عمال عرف کی کیفیت میں اختلات کیا ہے کیو بکا عمال عرف کی کیفیت میں اختلات کیا ہے کیو بکا عمال عرف کی ہے نہ میں ہوتے بھر معضول نے کہا ہے کہ جھیفے اور اپنی وات سے قائم نہیں ہوتے بھر معضول نے کہا ہے کہ جھیفے اور ایک کا ورز کیا جائے گا جھنے سے دو ایک کی جے کرجناب رسولی فدائے کو گوں اور موال کیا کہ قائم نہیں کی جے کرجناب رسولی فدائے کو گول کے ایس بنار پر جیا ہیں کے عدائے کی جو کرجناب رسولی فدائے کا حضرت نے فرمایا صحیفوں کو وزن کرائے گا جھنے کے عدائے کی اور فرائے کا حضرت نے فرمایا صحیفوں کو وزن کرائے گا جھنے کی خدائے تھا کی خوائے کا ورن کا وزن قرار دے لیعضول نے کہا ہے کا عمال سے کا عمال سے کہ عمال کے کہا ہے کہ ایس بنار پر جیا ہیں کہ معرائے تھا کی خوصی عوں کا وزن قرار دے لیعضول نے کہا ہے کا عمال سے کا عمال سے کہ عمال نے کہا ہے کہ ایس بنار پر جیا ہیں جی کے خدائی خوصی عوں کا وزن قرار دے لیعضول نے کہا ہے کہ ایس بنار پر جیا ہیں کہ کہ اس کر ایس بنار پر جیا ہیں کہ کا دون فران قرار دے لیعضول نے کہا ہے کہ کا اس بنار پر جیا ہیں کہ کھور سے تو تھا کی خوائے کہ کا دون فران قرار دے لیعضول نے کہا کہا گی سے کہ کھور کے کہا کہا کہ کا دون کو دون کی میں کی میں کہ کی میں کی خوائے کہا کہا کہا کہ کی کو دون کی میں کی میں کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کے دون کی میں کی خوائے کی کو دون کی کھور کے کہا کہا کہا کہا کہا کی خوائے کو دون کی کھور کے کہا کہ کو دون کی کو دون کی کو دون کی کی کے دون کیا کہ کو دون کے کرون کی کو دون کے دون کیا کہا کہا کہ کی کو دون کے دون کیا کے دون کی کو دون کے دون کی کو دون کی

(بقیرها شیعنی گذشت یا بعض بهشت میں اور معنی اور ان میں ہوں گے بین انچہ ایں بیجے صریت میں وارد ہوا ہے کہ اُن کاعلم خدا برجھیوڑ وینا چاہیئے اور بھینا جا ہیئے کر ہو کچے درالت کامفتندا ہوگا۔ ق تعالیٰ ولیا ہی اُن سے سلوک کرے گا۔ اور ان بڑا کم وجور ہذکر ہے گا اور اتنام عجبت کے بغیراُن پر عذاب ہذکر ہے گا گاگر وہ اِلی بہشت کی خدمت کریں گے نواس طرح نہ ہوگا کہ اُن پر دشوار مو بکدائس سے متلاف ہوں گے جمیسا کرفرشتے وہ اِلی بہشت کی خدمت کریں گے نواس طرح نہ ہوگا کہ اُن پر دشوار مو بکدائس سے متلاف ہوں گے جمیسا کرفرشتے رخم جا شہرہ خدمات سے اذب حاصل کرنے ہیں۔ وانٹر اعلم - ال

نُولانِ مُورِتُوں مِن شُكل وصنور بول كے اور بُرے احمال -ناريك وسيا في كون بي كل بول كے اوران کوایک دومرے سے وزن کریں مے اور مین احمال تعجمتم ہونے کے قاتل ہیں اور كمنة بين كفلقت كاختلات كا عمل المسال كالقلاب ما تزب عبيا كالمون خواب کی حالت میں یانی اور وود مرکی شکلول مین صور موتے ہیں لیکن بیسورے عقل کے نزو کیک بہت دورہے اورمعاد کے وافق نیں ہے حس کے اہل اسلام قائل ہیں کیور وہ اسی بدان الله كالس أف ك قائل بن اورا خلاف خلقت كة قائل منين لين اس مال من مقالة ك انقلاب كا قول قياس بطل بها ورقرب على يهدك حق تعالى أن اخلاق واقعال واقوال كرمناسب بوسرى طرح نيكى وبدى كاصورت كى چندچيز بدياكرية اكدأن كى احيالى اوردائى مصتور وسيمل مو - إن أس ك مذمب كموافق بعير معاد كو جوعالم خيال ومثال اورمثاليه جسمول میں معادے فائل ہیں نیز میزان فائم كرنے كى صورت میں اس كى حقیقت براخمالات ہے کی تمام لوگوں کے لیے آیک ترازو ہوگی ۔ یا یہ کرشخص کے لیے ایک ترازوعلی او گی۔ اور سخص كے ليے جدا ہونے كي صورت ميں ايك تمازو موكى - ياس كے اخلاق واجمال و عِقا مُرك احتبار سے اور اس ك طرح طرح ك اعتبار سي متعدد توازو مول مح إيوك يشقعق خصُوصِيت مصعلوم نهين بين المذأ اجا أي ايان ان الواب بن كاني سعدا ورخاصه وعامر كى منتظمين كى ايب جماعت قال مولى سے كرميزان عدل سے كذا يہ سے إور اجمال كو واب عذاب كم مقدارك درمیان عدالت كرساته موا زيز ب اور كيت بن كراكر و وقص فداكي فلا كا اقرادكرتا ب تووزن كرف اورترا زوى كيا ضرورت بسے اوراگراعتقاد منين ركمتا توبروزن كرناكون ميح مأف كا اوركدسك بعد كرخودات ملا تويين يسمول كولايا اوران كولولا اوريد ديجان ظاہر کیا ۔ میں کیا ما وں کے عدالت کے ساتھ ہے۔ الذائس ونان کرتے کا کوئی فا مرہ منیں ہے اور جو کچھ احتیاج میں مشام بن الحکم سے نقول ہے اس کی تائید میں ہے کہ صفرت صادق میں سے میں مشام بن الحکم سے نقول ہے اس کی تائید میں ہے کہ صفرت صادق میں سے میزان کے بارے میں ایک زئر لئی نے سوال کیا بھن سے ناور وزن کرنے کا وہ شخص محتاج ہے۔ جرجروں کی تعداد کو ما جانتا ہو۔اور مذات کے بھے اور معاری ہونے کوجانتا ہوا ور فعا پر کوئی بیز پوشدہ نہیں ہے واس نے بچھا کر محرمیزان کے کیامعنی بن فرایا کرمیزان سے مرا دعدل ہے۔ اُس نے پُرچھا كهراس كے كيام عنى بي جو فعل فرا تا ہے كريس كى نيكيوں كا وزن عبارى بو كا تو فرا يا كريس كاعل خرواج بوكا كليني اوراب بالرياف ليندم تبريشام بن سالم سے دوايت كى ہے كه حضرت صاوق سے لوگوں نے معالی اس قول و نصنع الموازیں مالع سط اليوم القيمة في معان من المعادين كون إلى ؟

حضرت نے فرما یا کہ موازین ا نبیا بر واوصیار ہیں اور شیخ مفید نے کہا ہے کرمیزان سے مراد اعمال میں عدالت کڑا ہے اور اُن کی جزا اور سرجزا کو اُس کے مقام بر قرار دینا ہے اور ہر سی کو اُس کے سنتی کو مپنچا ما ہے۔ اِس کے وہ عنی نہیں ہیں جو حشو پر تینچھے ہیں کر قیامت میں ونیا کے زازو کے مانید ترازو ہوں محرجن میں سے ہراکی کے دویتے ہوں سے اورا ممال كوان يں داليں كے كوكد احمال جندعض بين اورع ضول كو وزن نہيں كيا عباسكا .اور جسكا اور بھاری ہونا برسپیل مبازہ اونیٹراد کیا ہے کہ احمال میں جووزنی ہوگا بیعنی زبادہ ہوگا وْعِظْيم تُواب كاسى رَكْمَة ا بنوگا . أور عركي مِلكا اور شبك بوگا يعني اُس كى فدر ومنزلت كم بوگى تو أس لما عامل برب أواب كاستى ما بوكا مادريه وحديث مين وارد بواس كرحسرت امرالموننين اوراب كي ورتب سے أمراطها عليهم التلام موازين بي اس سے مراوير بے كم اعمال اور عمم کے درمیان انصاف کے ساتھ مساوی قراروں کے اور محاورات میں کہتے میں كەنىلان مىركەنزدىك فلان كەمىزان مىر سەراس سەمرادىد ہوتى ہے كەرش كى نىغلىر تى اور و کھی تعالیٰ اُس کے حساب اور خوت کے بارے بیں فرا تاہے اُس سے مرادیہ ہے كرأس تم اس كے اعمال برروك دیں گے اور صفحض کے سائق الیا كریں گے وہ اس كے د بال سے تھیں کا از پائے گا۔ اور میں شخص کو خدا معان کر دیے وہ کا میاب ہوگا اور نجات یائے گا۔ اور حشخص کا موازین مجاری ہوگا اس کے زیادہ ٹوا ب کا وہ حقد ارموگا . وہ لوگ كامباب اور سنجات ما فية بين اورحن كاموازين مليكا بهوگا اس ليه كداس كي عبادت كم يوگي اور تواب كاستحق مر ہو كا . تووہ اپنى ذات كے ليے نقصان سينجانے والے ہوں كے اور بحیشہ بحیشہ کے لیے ہتم میں ہوں گے۔ فرآن جیدعربی زبان میں اور اُن حقیفت معاز کے ساتھ نازل ہُواہے۔ جوان کی زبان میستعل ہیں کے

حساب وسوال اورمظالم عباد كراسي في ساول كابيان

ان کے بارے میں آتیں اور حدیثیں میت ہیں اور ان پر عملاً ایمان لانا واجب ہے۔ بہت سی روایتوں میں وار د ہواہے کہ خدا سر بع الحساب ہے اور اسرع العاسبین ہے اور

اے مولیف فراتے میں کر ان علی دجوہ اور دیمی علی سے دور باتوں کی وجرسے آبتوں کے ظاہری معنوں سے دستہ وار ہونامشکل ہے ۔ کین چونکہ اس بار سے میں دوائیتیں ایک ووسر سے کے خلاف ہیں - لاذا اصلی میزان کا احتقاد کرنا چاہیئے اور دوفوں کرنے کا ایتین کو ناشکل ہے ۔ ۱۲ :

بعض کے بارسے بیں فرمایا ہے کہ اُن کے لیے حساب بیں خرابی ہے اور ان کا حساب میرے وقتہ ہم فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کی بازگشت ہماری طون ہے اور ان کا حساب میرے وقتہ ہم اور فرمایا ہے کہ ہم ان رشولوں سے سوال کریں گے جن کو ان کی طوف میر بھیجا ہے ۔ اور دوا تقول میں وار دہوا ہے کہ حق تعالیٰ خلائق کا حساب کی پیم نوان میں وار دہوا ہے کہ گوسفند کا دُودھ دو ہفت کہ میں میں کرلے گا ۔ اور دوسری روا تقول میں وار دہوا ہے کہ گوسفند کا دُودھ دو ہفت کہ میں اسے خدا کو مشرے کے وسرے کے حساب میں کرنے گا ۔ اور امیر المؤنین سے منقول ہے کہ کسی کا حساب کو دوزی دینے سے شغول سے خدا کو مشخول نہیں کرتا ہے سے من کو دوزی دینا دُوسرے کو دوزی دینے سے شغول نہیں کرتا ۔

£\_\_

ابن بالويه في درالوقا مري كهامه كهار بعقا مرسياب وميزان كي بارب میں یہ ہیں کہ وہ حق میں لیے بی بعض کے حساب کی حیانب فکرا خود متوجہ ہوگا اور لیکھن کا حساب اینی مجتول پر محبور دے گا دینی انبیار وائم کا حساب خود کرے کا اور سریغیرانے دصیا كاحساب كرياكا اوراوليارأن كرحساب كمتولى بون كياور فيلاونر عالم أبليار و مُرالين برگوا ، اوروه اومدار برگوا ، بول كے اورائمر اطهار مام لوگوں برگوا ، بول كے عبياً کرسی تعالی نے فرمایا ہے تاکر در سول آئم برگواہ ہوں اور تم کوگوں برگواہ ہو۔ بھر فرمایا ہے کہ ان کا حال اسے کہ ان کا حال اُس وقت کی ہوگا جبکہ ہم ہر آمت میں سے ایک گواہ لائیں کے اور تم کوا سے محمد صلی انڈ ملیدوا کہ دستم اُن برگواہ قرار دیں گے ، اور قرما یا ہے ویت لوہ سٹا ہد مت ہے ۔ شاہد تصرّت على صلواً ت الشرمليد مين - اَورجنابِ صادق أَنْ فرما ياكه موازين انبيار واوصيارين اورخل میں سے بعض لوگ بے حساب بنشت میں جائیں گے اورسوال تمام فلق سے بوگا۔ كيوكه فرايا سب فنستكن الدين ارسل اليهم ولينسينك المرسيلين - وين كم بالير میں سوال گریں گے اور غیرون تے بارے میں سوال نہیں کریں گے گرائی سے سے کا کہا ، كريس مح يكيزكون تعالى فرواتا سب فيومشذ الاسمل عن ونبه انس والجان مين أس روز کسی سے اُس کے گناہ کے بارے میں مذبوجیا جائے گا مذالسانوں سے مذہبی آدم کے شیعہ جنوں سے اور نہ اکمر کے شیعوں سے اور نہ اُن کے ملاوہ کسی سے اور عام اے کا ۔ جیسا کرنفسیرا ہبیت میں وار د ہواہے اور حس کا حساب کریں گے وہ معذب ہوگا آگر جر موقف قيامت بردير كس روك ركه في المحفظ من اور من من المات من بات كااور بين من المات من بات كااور به بين من الم النيا ولين به من من من الم النيا ولين المال النيا ولين النيا ولين النيا النيا ولين وآخرین کے تمام بندوں کا حساب ایک خطاب کے ساتھ اور ایک دفیرکرے گا تا آخر ہرایک

ا پینے بمل کا حساب سُن لے گا دُومبرے کا نہیں مُنے گا اور گمان کرے گا کہ خود کوہی مخاطعہ دوسمرانهیں اور مخاطبه شغول نهیں کرے گا اور اولین و آخرین کے حساب سے ونبا کی ساعتوں یں سے ایک ساعت میں فارغ ہوجائے گا اور سرایک کا نامرعمل نکال دیے گاہش کو وہ کھی ہوا دکھیں گے جس میں اُن کے تمام اعمال تکھے ہوں گے اور کوئی جھوٹا پڑاعمل نہ ہوگا ۔ گر يه كه أس مين وأقبل موكا يهيم أس كوخو داس كي ايني داست كاحساب كرني يرمقر و فرمائي كا اور اس كونود أينا عاكم قرار ديكًا . اورائس سي كه كاكراينا نامية عمل خود برشعه ك آئج توخوُداينا حساب کرنے کے لیے کا ٹی ہے اور ایب جامیت کے دہن پرخدا دندِ عالم ہمرلگا دہے گا اور اُن كے بسراً در ہائة اور تمام اعضا گواہی دیں گے ہو دنیا میں وہ كرتے تھے اور وہ اپنی کھالوں سے کمیں گئے کر کمیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی نووہ تہیں گے کہ ہم کوندانے گوا کیا ہوہر چیزیں کلام پیدا کرسکتا ہے اور اسی نے تم کو بہلی یا رخل کیا اور تصاری بازگشت اسی کی طرف ہے۔ کلام صدوق تمام ہُوا ۔ اُنھوں نے خبرول کے درمیان اس طرح حجمع کیا ہے۔ اور کلینی کے حصرت علی من الحسین سے روایت کی ہے کہ اہل نٹرک کے لیے تراُ دُونییں نصب کئے ما آپ<sup>ھے</sup> اورحساب کے دفتر نہیں کھولے جائیں گے بلدان کو جوق در جوق بے حساب جہنتم میں لے جائیں کے تزازوں کا نصب س جانا اور دفتروں کا قائم ہونا اہل اسلام کے لیے ہوگا علی بن ابراہیم ابن بالور بہشیخ طوسی نے بسند ہائے معنیہ صفرت امام محتر افر سے روایت کی ہے کربندہ لینے پر در دگار کے سامنے سے دوفدم اپنی جگہ سے حرکت دکر سکے گا جب کک کروہ جا زحصہ متوں نے بارے میں اُس سے سوال مرکے کا روای اُس کی عمر کے بارے میں کس چیز مین تعمم کی (۱) اوراس کے بدن یا اُس کی جوابی کے متعلق کرس شغلری صرف تی رس اُس کے مال کے بارے میں کرکہاں سے کما یا اورکس کام میں خرچ کیا رسم) اور بم المبینے کی مجست کے بارے میں اِبن بالویہ نے بسند معتبر حصارت صادق علیہ السّلام سے روایت کی ہے کہ قیامت کے وان ج دو بندہ مومن کو صاب کے لیے کھڑا کریں گے جو دونوں اہلی بہشست سے ہوں گے اُن ہی سے ايك نقير موكا اور دوسم اعنى موكا - نقير كه كاكر فداكس كي فجد سي توك مال روك ركها تقا تیری عربت کی قسم که توجا شا ہے کہ تو نے مجھ کو کوئی سلطنت اور مکومت نہیں دی تھی کہ مين اس مَن أنصاف بالطار كرتا اور زياده مإل هي نهين ديا تضاحق مي تيراحق واجب موابوزا ﷺ، میں اس میں انصاف یا سمر رہ اور میارہ ہی ہی ۔ .. اور میں انصاف یا ہے۔ اور میں انصاف کر بھی اور میں اور اور میں اور اور اور اور اور میں ميرك ليدكا في بوسكتي عني اسى قدر تمقدر كي عنى - اس وقت خدا و نرجليل فرائع كا كرميرا بندوسي كتاب اس وجعبوار دو اكر بهشت مين داخل موجائ اوروه دوسرا شخص وعنى تقااس فدر

کھڑا دہے گا کہ بسینہ اُس کے مہم سے جاری ہوجائے گا اس فدرگر اگرجالیس اُونٹ تیں تو كانى بو بچرۇ، داخل بىشت بوگا . ۋە نقىراس سى كەكاكس جىزنے تجىكواس قىدر دوكا دە كىگا كرساب كاطول أونا بابراك كيعد دومري بيرميري نقصيرات مي سے طاہر موتى تقي اور خدام محصے بخشا ما تا عنا بیال تک کر محصے اپنی رحمت سے دھانب دیا اور قربر کرنے والوں کے مع سائقہ الا دیا تم کون ہو ؟ قرائس نے کہا میں وہی فقیر بول جو تھا ارے تما تھ محشریں تھا۔وہ کھے كاكرمبشت كالمعتنين تمعار في ليسة الاستركيكي بي- اس سيب سيسي في مرتبين بهجإنا-اور کتاب نومرس سین بن سعید نے روایت کی ہے کہ ایک خص صرت امام بالتر م کی خدمت میں آیا اور کما یا ابن رسول الله میں نے ایک گناہ کیا ہے جومیرے اور خداکے درمیان ہے اور اس بیر کوئی علاق مطلع نہیں ہے تحریم پر گراں ہے اور آپ کو اس سے بلند مانتا ہوں کروہ آب سے بیان کروں حیسرت نے فرما یا کہ روز تیامت جب ندا اپنے بندہ مومن کا صاب کر گیا اس کو اُس کے ایک ایک گنا ہے۔ حکلع فرائے گا اور بخش مائے گا ۔ اور اُن بریز کسی ماک مقرب ورزی بینمبرمرسل کومطلع کرے گا ، اور تعین گنا ہوں کو اُس سے پوشیدہ رکھے گا تا کہ ائس کی زیادہ ندامت و خالت کا باعیث رہ ہو۔ میمراس کے گنا ہوسے فرمائے گا کہم سن میل موماً ورير بي مع فدائ تعالى مع ول معنى اوليك يبل الله سينات في كان الله عن فوراً رجيها معنى خدا ال كري الول كونيكيون من مل دير ا اورخدا وزيالم بخشن والااور دحيم سبعه -

ہے تین طوسی نے امالی میں اور دوس می دین نے دوایت کی ہے کہ اُس نامر میں جو حضرت اميرالمونين في محدين الى كمرك إعدا كل صروعيها تقالكها تفاكر وتعفي فالص فغط فراك ليه كرتا إعب خدا وندكريم أس كا إجروبنا وأحزت دونول بي اس كوعطا فرما ما سعا ورأس كى منروزیں دونوں جمان میں بوری کرا ہے۔ اوری تعالی فرما تا ہے کہ اے میرے بندو اجماعان لات ہوا ہے بدوردگا رکے عذاب سے برمز كرو- ان لوكول كے ليے بن كے اعمال نوك بين، اس ونیا میں میکیوں کی نعمت ہے اور فدائی زیمن وسیع ہے اور صبر کرنے والوں کو ان کی اُجرت بيحساب دى جاتى ہے ۔ توفد انے جو كجير ومتول كو كذيا ميں ديا ہے اُس كاحساب آخرت میں مزکرے گا می تعالی فرما تاہے للذین احسنطالے سنی وزیادہ یعنی جن لوگول نے نیکی کی ہے اُن کے لیے نیک جزا ہے اور زیادہ اُن جزا پر بہشت ہے اور دنیا میں جی زیادہ ہے اور صفرت صادق سے نقول ہے کہ کوئی بندہ نہیں ہے گر تعدائی اس برجمت ہے یا گناہ پر جوائس نے کیا ہے ماکسی تعمیت پرجس میں اس نے اس کے شکریں تمی کی ہے۔ اور مضرت امير المومنين سيمنقول مے كرقيامت ميں بنده كوخدائے تعالی كے نزديك دوك رکھیں کے فیدا فرمائے گامیری معتوں اور اس کے اس مقابلہ کرو توضا کی معتبراکس کے اعمال کو گھیرلیں کے اور حق تعالیٰ فرما تا ہے کرمیری نعمتیں اس کو بخش دو۔ اورانس کے خروشرکے درمیان مقابلکرد -اگزائس کے اسماوی ہول کے شرکونیرسے برطوت کردیگا اوراس كومهشت ميں داخل كميد في أكراس كا خرزيادہ موگا حق تعالیٰ اس كواس زيادتی كے سیب سے کانی تواب مطافرائے کا اور اگرائس کے احمال شرزیادہ ہوں مجے اور شرک سے اس نے پرمیز کیا ہے تعنی شیعہ ہے اور اس کے عقاید درست میں قرفدا اس کواپنی درمت سے اگر ما ہے گا بخش دے گا اور اپنے عفو و کرم سیفضنل فرائے گا ۔ اور شیخ طوشی نے مصرت صادق سے دواہت کا ۔ اور شیخ طوشی نے مصرت صادق سے دواہت کی ہے۔ موکل فرائے گا تو ہو کھے خدا کے ارسے میں ہوگا تم خداسے سواں کریں گے کہ ہم ارسے لیے بخش دے۔اُس کے بعداس کے بارے میں سے ج ہمارا فی سے ہم اُن کو بخش دیں گے بھر صرت نے يرأبيت برهى ان اليناايا بلمة تمرات علينا حسابله ما وربصائر من حضرت معادق والسلام مضنقول ہے کررسول مدا نے فرمایا کہ میں بہلا و تعض بول گا جوخدا کے پاس روز تیامت آول م بھرمیرے پاس کی ب نکوا آئے کی بھرمیرے اہل بیت آئیں گے آن کے بعدمیری امت کئے گی اس وقت خدا میری امت سے سوال کرے گا کرمیری کتاب کے اورمیرے بغیر مرکے اہدیت كرساته كباكيا - اورعباللى في روابيت كى مع كر صرت صادق في اس أيت كى تفسير فرايا

کاش قصراس کو ال ماتا بھر خداکی مانب سے منادی ندا دے گاکر بقصراس کے لیے ہےجب نے کسی اون کا مطلمیہ ان کردیا ہوگا ۔ بیش کران میں سے اکثر معامن کردیں گے اور عقبہ سے خلاصی پائس کے پھوڑے افراورہ جائیں گے جومعات مذکریں گے۔ اُس وقت خداتے تعالیٰ فرائے گاکدمیری بیشت میں وہ تحص واقل مربوگاجس کے ذرقر مسلانوں کاکون سی موگابہاں يك كدأس سف وقت حساب وه على حاصل كياجائي السير وه خلائل تيار بوجادير اس کے بعد ان کے لیے لاستہ کھول دیا جائے گا تو وہ عرصۂ محشریں عرش اللی کے قریب بنجیں گے اور حساب کے دفتر کھولے جائیں گے میزان برپا ہوگی اور بغیر اورا کہ علیہ انسلام ہوخلق برگوا ہ ہیں اُن میں سے ہرا مام ابنے زمامۂ کے اہل عالم مرگواہی دے گاجن کے درکسیان کم خداسے ڈیم کیا ہوگا اور اُن کو خدا کی جانب دعوت دی ہوگی ۔ بیش کرایک قریشی نے کہا یا ابن رسول انتھ جبكسى مومن كاكون من كا فرير بوكا قركا فرس وبال كياليا مائے كا رمالا كروہ الريم تم سے مضرت نے فرمایا کرمسلمان کے گئا ہوں میں سے اس کا فریری توریق ہوگا اُس کے گفر کے علاوہ اُس پر عذاب ہوگا ۔ پھراُس خص نے بوچھا کہ اگر کسی سلمان کامسی سلمان پر کوئی تق ہوگا تومسلمان ر سے تیو تحرب جائے گا ۔ فرما یا ظالم کی نیکی آن طلوم کے جق کے برابرلیں کے اور مطلوم کی تیبوں میں اس کا اصافر كردين كي ماس عص في لوجياكه الزخالم كي تيكيان مر بون كي توكياكين مع وما ياتظام کے گناہ اُسی حق کے مُطابق ظالم کے گنا ہوں میں اضافہ کردیں گے۔

معل انشرائع میں مقاب کے عام میں اسلامی کردوں ہے۔ معل انشرائع میں مقاب ہے کہ تیامت کے دوز قرضنخاہ اپنے قرض کی شکابت کریں گے تو اگر قرضندار کی نیکیاں ہوں گی نو قرضدا رہے لیے لے کی جائیں گی اور اگر قرضدار کی نیکیاں م ہوں گی تو قرضنخاہ کے گناہ اس کے قرضدار ہیہ بار کر دئیے جائیں گے لے

اہ کمولف فرواتے ہیں کر مدینوں اور آینوں سے سلم ہوتا ہے کہ قبامت میں اصل صاب و سوال کا ہے ہوتا ہے کہ قبا مت میں اصل صاب و سوال کا ہی ہوتا ہے کہ اور اسے سے ساب و سوال کیا جائے گا اور سے حساب و سوال کیا جائے گا اور حساب یاجہتم میں صبح جائے گا اور حساب یاجہتم میں صبح جائے گا اور حساب لیا جائے گا ۔ کی جائے گا ۔ کی جائے گا ۔ کیا جائے گا ۔ لیا جائے گا ۔ کی دنیا کے تمام ال اور خمت وں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ۔ جیسا کہ عامدو ضاصر کی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کردنیا کے صلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے اور سابقہ مدینوں میں گزرا کہ مومن سے و دنیا کی خمت وں پرکوئی حساب دلیا جائے گا ۔

اور معنی مدیرتوں میں گذر دیا کہ کھانے بھیے اور پہننے کی چیزوں میں حساب نہیں ہوگا اور زیادہ زیادہ اور میں مان ک آوا بات اعمال کے وارد ہوئے ہیں کہ ہوں گے اور ان کھیل کرنے والوں کو بے حساب بہشت میں داخل د مبیر ماشیر انگے منفے پر )

سی تعالیٰ فرقا تا ہے ،جس روز خدا رسُولوں کوجم کرے گا اور فرمائے گاکران کا کیا حال ہُوا بعضوں نے تھا دی اُم تقول میں سے تھا ری دعوت تبول کی تھی۔ وہ کہیں گے پالنے والے بم کوعلم نہیں۔ اور توخیب کا زیادہ جاننے والاہے۔ اور فرمایاہے کہم بقیدنا گئی سے سوال کریں گے جو انہیا والی کی طرف جیجے گئے تھے ، اور ہم لقیدنا گئی جمیعے جانے والوں سے سوال کریں گے اور بم اُن کے اور خرایا سے فائن سے فائن نہیں تھے اور اُن کے اعمال سے بی فرم نئیں تھے ۔ اور فرمایا ہے کہ اُن کے اور فرمایا ہے کہ اُن کی جو انہی میں سے بوگا اور اے دسول ہم ان سب برتم کوگوا ہ قرار دیں گے اور فرمایا ہے کہ بس روز ہم ہم اُمت میں سے ایک گوا ہ اُن کے لیے انہی میں سے اُنٹھا تیں گے اور فرمایا ہے کہ بس روز ہم ہم اُمت میں سے ایک گوا ہ اُن کے لیے انہی میں سے اُنٹھا تیں گے اور فرمایا ہے کہ بس روز ہم ہم اُمّت میں سے ایک گوا ہ اُن کے لیے انہی میں سے اُنٹھا تیں گے اور فرمایا ہے کہ بس روز ہم ہم اُمّت میں سے ایک گوا ہ اُن کے لیے انہی میں سے اُنٹھا تیں گے اور فرمایا ہے کہ بس روز ہم ہم اُمّت میں سے اُنٹھا تیں گے اور اُن کے لیے انہی میں سے اُنٹھا تیں گے اور ا سے دسول ہم اُن سب برتم کوگوا ہی کے لیے لائیں گے۔ لیے انہی میں سے اُنٹھا تیں گے اور ا سے دسول ہم اُن سب برتم کوگوا ہی کہ لیے لائیں گے۔ لیے لائیں گے۔ لیے انہی میں سے اُنٹھا تیں گے اور ا سے دسول ہم اُن سب برتم کوگوا ہی کے لیے لائیں گے۔

(یقیدهانتیه سفرگذسته) کردیا جائے گا اور جو کھی ایک جاعت کے لیے بے حساب بهشت میں داخل ہونے کے بارے میں دارد ہواہے مموموں کی تصمیص ہوگی اور حساب اُن کی نسبت کے بغیر عمل میں آئے گا۔ اور دو سری حدیثوں میں دو دجموں کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے .

پهلی محصر : یکونیای نعتون کا حساب مزکرنا مومنون سے منسوب بوگا اور حساب کرنا دور مول سے منسوب بوگا ۔

دوسرے وجہ : یہ کو مردی اگر میں حساب نہ کرنا ہوگا جیسے کہ وہ بین چیزی ہو خکور توکی اور حساب کرنا ای اگر میں جوغرضروری ہیں جیسے اسراحت و تبذیر (نفعول غری) اور حرام چیزوں ہیں صرف کرنا اور غراش کی تصبیل میں بھر کومرت کرنا ، اور جا نما چاہیے کہ بڑنا اور غرس کی تصبیل میں بھر کومرت کرنا ، اور جا نما چاہیے کہ بڑنا اور کھی کی تعمیل میں بھر کومرت کرنا ، اور جا نما چاہیے کہ بڑنا اور کھی ہور تھی کہ ہوئے ہوئے کہ گا ، برسند محدور ہوں کے جسما کہ حضرت نما طریق ہوئے اس ہود لالت کرتی ہے اور معنی موریق میں میں منعقول ہے کہ اور میں ہوگا ، اور ٹائی کے ساتھ محدور ہوں کے چمکی ہے کہ آول فیر تومین میں میں ماتھ محدور ہوں کے چمکی ہے کہ آول فیر تومین میں ماتھ محدور ہوں کے چمکی ہے کہ آول فیر تومین میں میں بائے ، اور ٹائی کے بارے میں باگا ہے کہ اور ٹائی کہ بارے میں باگا ہے کہ اور خال کے بارے میں باگا ہے کہ اور فیا میں کہ بارے ہیں باگا ہے ہوگا ۔ ۱۱ ہ

كه بال است ميرك بروروگاريس في ان كه درميان البيد بهائى، وصى اوروزيرعلى ابن ان طالب عليه التلام كوفليغه كياج ميري أمنت بين سب سيهتر تنفي اوران كواپني زندگي مي أن پژمقرر كيا تاكد وه ان كي بيروي رايت كانشان بول اورأمت ان كى بيروى كرد بيم على بن الى طالب علیه التلام کوطلب کریں گے اور اُن سے اُرکھا مائے گاکرکیا محتر (مَثَلَی التُرعلیہ واک وَسَلّم) نے فم و وميتت كي اورايتي أمّت مين مليفه بنايا اورةم كوايني سيات مين مقرّري تاكرتم ال كلي لا و ہدا ایت کے نشان ہو ، اور کی تم ان کے بعد ان کے قائم مقام ہوتے جھٹرت عرض کریں گے ر ہاں اے میرے بروردگا رمحد (صلی الشرعلیہ والروقم) نے لیچے کو وصیت کی اور اپنی امت يس جمر كوخليف بناياً ليكن جب توميغ محمد (صلعم) كواليني فردت بلاليا توان كي أمّت ين ميرانكار ي اورمير ب سائظ قرك اور مي كوكمز وروضيع بف كرديا تفاكة قل كردي اور مجريراً سي في مقدم كي جس كو تؤسية مؤخر قرارً ديائقا اور مؤخراتشخض كوكي جس كو توسية مقرّم كيانتنا اوراك كوكول نے میری بانیں برشنیں اورمیری اطاعت مذکی ۔ احفریں نے اُن سے نیرے علم کے بوحب جنگ ی بهان یک کرانفول نے مجھے قتل کردیا ۔ اُس وقت فرائے بزرگ وبر کرما علیانتال مسے فرائے گا کہ کیا تم نے اپنے بعد المت محرمیں کولی حجت اورکونی تلبفرزمین برجمبور اجومیرے یندوں کومیرے دین کی جانب اورمیری خوشنو دی کے راستہ پرمبلاتا علیٰ کمیں محے کہ اے میرے برورد کارس نے ان میں اپنے اور تیرے بیٹیر کی وخر کے فرز مرحسٰ کو میوارا تھا بھرامات علبدالتال م كوطلب كرين مت اورويي سوال نوعلى بن ابي طالب عليدالتلام س كيا تفا أأن ت بھی کیا جائے گا۔ اس طرح مرام م و ایک امام کے بعد طلب کریں گے اور مراکی ایتے زمان والوں برجیت تمام کرے گا توسی تعالیٰ أن کے عدر کوتبولِ فرمایے گا اور اُن کی جبت کوماتر قرار دے گا ۔ بھر تن تعالی فرمائے گا کریہ وُہ دن سے جو سیخل کو اُن کی سیّا تی کے سبب سے نعن بختے گا کلینی نے صفرت صا دن سے روایت کی ہے کہ جب روز قیامت ہوگا فدا دندعالم تام غلاق کوجع کرے کا سب سے بہلے ص کوطلب کرے کا بھٹرت آؤٹے طیالسلام ہوں گے۔ ان سے برحیا مائے کا کرکیا نم نے تبلیغ رسالت کی وہ عرض کریں تھے ہاں کی ۔ نوان سے کہاجا تیگا۔ كتمهاري كواسى كون ويسط وه كبيس مح محترين عبدالتر رصلى الترعليدواله) اورسناب لوي لوگوں کے سروں پر بسرر کھنے ہوئے جناب رسولِ خدامتی امتر علیہ والہ وسلم کے پاس بینجیاج اوروہ مشاک کے ایک شامر ہوں گے علی ان کے ساتھ ہوں کے ۔ بہ ہے تاکہ اس ول معنى فلما راوع زلفت سيئت وجوع الدين كفروا - يعنى جب ال وي تعالى كة تذديك صاحب قرئ ومنزلت وتعيس كه نوكا فرول كم جهر متعفر أموعا بن كم

قریم حصرت دسالت ما میں سے کمیں گے کرئی تعالی جڑسے بیلیغ دسالت پرگواہ طلب ذبا آ ہے ۔ حصرت فرمیں گے کہ اسے جعفراور اے جمزہ جاؤ اور نوئر کئے لیے گواہی دو کہ انھول نے تبلیغ دسا کی بیھٹرت صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ اُس وقت صفرت جمزہ عمر جناب دسکول نعلا اور صفرت جمنر طبا دینجہ وں کے اُن کی تبلیخ دسالت پرگوا ہ ہوں گے ۔ داوی نے کما میں آپ پر فدا ہوں عمی اُس وقت کماں ہوں کے بصفرت نے فرمایا کر علیٰ کی شان دمنزلت اُس سے بلند ہے کہ اُن کو گواہی کے لیے بیجیسی اے

عیائتی سے نقول ہے کہ جناب الم زین العابی سے نفول ہے کہ جناب امیر نے فرایا کہ قیامت کے دور تراز ونصب کے جائیں گے اور پیم بول اور شیدوں کو ما صرکیا جائے گا اور شدگا الم اطہا طبیع السلام ہیں اور ہرانام اپنے نوامذ کے لوگوں کے بارے یں گواہی دیں ہوگی اور کلینی نے معاملے کھے سے قبام فرما دہ ہوں گے اور ان کو داو بعدائی جانب دعوت دی ہوگی اور کلینی نے معاملے حضرت صادق سے دواہت کی ہے کہ قولِ نعلا فکیعت افدا جیکنامی کل امت بشالید کی تفریق محضرت کی امت سے کہ قولِ نعلا فکیعت افدا جیکنامی کل امت بشالید کی تفریق اور ہم حضرت نے اور ہم میں سے ہے جو اس زمان کے ارسے میں نازل ہوئی ہے اور آن محضرت ہی میں سے ہے جو اس زمان کے لوگوں برگواہ ہے اور آن محضرت ہم بر گواہ ہوں گے۔ اس ضمون بر مدین میں میت ہیں کہ ہرام م اپنے نمامذ کے لوگوں کے ساعتہ بل یا جائے گا۔ اور ش کے ایمان کی گواہی اس وقت کے امام دیں گوہ نے اس پائے گا اور اُن کے منافول ور میں میں خالفوں کو ہم تم میں ڈال دیا جا گا۔

یشخ طوسی نے مجانس میں بسندمیم روابت کی ہے کہ حضرت صادق سے قول حق تعالیا فلے شدہ قل اللہ المحب کی ہے کہ حضرت صادق سے قول حق تعالیا اپنے بندہ سے روز قیامت فرمائے کا کیا تم مالم تھے ۔اگروہ کے گاکہ ہاں توخلافرائے کا کیوں تم نے حمل نہیں کیا ۔اگروہ کے گاکہ بن توخل خاکہ ہاں توخلافرائے کا کرمیں تا کمل کرنے ۔ نہیں کیا ۔اگروہ کے گاکہ میں جابل مقا او فرمائے گاکہ کیوں تم نے علم ماصل نہیا تا کیمل کرنے ۔ العرض اس برجمت تمام ہومائے گی ۔ یہ ہے جمت بالعز علی ایر۔

مران کلینی نے اپندرمعتبرروایت کی ہے کہ حضرت صادق نے ذمایا کتم میں ایک مردیجی المح باشیعوں کے عالموں میں سے کسی محلّہ میں ہوتا ہے توخدا اُس کو اُس کے ہمسا یوں رجعت قرار دیتا ج توروز قریامت اُن محلّہ دالوں سے قرمائے گا کہ کیا فلاں مرد تھا دے درمیان مذمحا کی متم اُس کی

اله مُولِف فراتے بین کرجنابِ استولِ خلاصتی الله علیه دالہ وستم ادرآپ کے اوصدیار کے بعد بناپ توجی کا طلب کیا جا تا شاید تمام بیتم بروں سے سیلے ہوگا ۔ ۱۲ ،

IYA عے گاکیم کوئی نے گویا کیا جس نے سرچیز کوگویا کیا ہے بھرائیں مقام پرجمع ہوں گے جہاں تمام عے گاکیم کوئیں نے گویا کیا جس نے سرچیز کوگویا کیا ہے بھرائیں مقام پرجمع ہوں گے جہاں تمام فلائق كولولية كى طاقت بوكى لكن وبال كوئي أيك مذابل سكر كا يسوائ أس كي كوفداوند ریمن بولنے کی اجازت دیے اور وہ می اور درست بات کے گا بھرائسولوں کو کھڑا کریں گے اور أن سيسوال كياميا كاجيسا كرفرايا بع فكيف إذا جننا من كل امترب كليد وحيننا مك على الولاء شهيلا بحناب رسول شهدا ميكواه بول محداوريته كرارا بميارين -بھر دوسرے مقام پڑتھ ہوں گے اور اُس عُجدایک دوسرے سے نزاع اور عبر الایں گے اور مظلوم كاحق ظالم سے ایا جائے گا۔ یہ مقام خدا كى عدالت كا داوان سے اور يتمام مقالات منا سے سیلے ہوں سے بھرجب صاب شروع کرے گا توہرخص اپنے حساب میں شغول ہوگا اورکسی دُوس کی جانب متوجد نه بوگا - میں خواہے اُس روز کی برکت کا سوال کرتا ہوں اور الشرائع مِن رواً بن كى سِيد كر حضرت صادق سے لوگوں نے لوچھا كرانسان البخے ذوانل ايس مقام بر اداکرے یا متعدد کمقام برحضرت نے فرایا متفرق مقام پر اداکرے کیوکر یمقالات اُس کے لیے روز قبامت گواہی دیں تھے۔ لینی نے بسند تیسے اپنی صنرت سے روایت کی ہے کہ جب کو اُن بندہ تو پرنصوح کرتا ہے مال کیسی توسى تعالى الى ووست ركهتا ہے اورائس كے ان بول كو دنيا وا فرت ميں وشيده كرديتا ہے راوی نے پرجیاکس طرح چیئیا دیتا ہے۔ فرمایا کو اُس کے دل سے تھالکا دیتا ہے اور دولول فرتوں کے نامہ جواس بیمول میں اور اس میں جو اُس کے گنا ہ مھے ہیں اور اُس کے اعصا وجوارح کی طرف ومی کرتا ہے کہ اس سے گا ہوں کو پیشدہ کردیں اور ان دین کے طوں کو وی کرتا ہے کر ہوگا ہ تم پراس نے کئے بین اُن کولیشدہ کرو بھرجب وہ مقام حساب پرا "ا ہے تو کھے اِتی نہیں ہو تا ہوائی کے خلاف گواہی دے . اورست سی مدیش ہیں جن میں موجود ہے کہ قرآن مجید روز قیامت گواہی دے گا اور شفاعت كركاأس كي حس في الورت كي وفي اوراس يعلى كيا وكاريهان كم كواس كوميست کے بنددرجوں میں بینچائے ۔ ابن بالویر نے اننی صرت سے روایت کی ہے کہ متعدل کے گواہ ہیں اور ہما سے شیعد لوگوں کے گواہ ہیں اور ہمارے شیکوں کی گواہی کے سبب سے جزادی جائے " كى اور عذاب كيا جائے كا اور بست سى حدثوں ميں وار دمواسے كر جودن ألما جا مع آدمي كو دا ويتا " ہے کہ اسے فرز نہادم میں وہ تازہ دن بول اور برے اعمال کا گواہ بول النامبری موجودگی میں نیک ﴿ كَالْمُ كُوالِدِنِيَ عَمَلَ كُونِ وَيَامِت مِن نِيرِ الْعَالَ كَيْ كُوالِي دول - كيونكواس كيليد تع مِنْ كُونَ بائع الدلات مجي ين ملاديتي مع ينزانني صرت سيمنقول به كموي كواس كا

اندابی کے اعمال کی گواری اس کے اعضا وجواری ، دات ودن اور ڈین کے قطعات دیل کے

نا مرّا حمال کھُلاہوا دیاجائے گا جس میں تھے ابوگا کہ بہ خدائے عزیز و حکیم کی کتا ہے۔ ہے نلا شخص کو بسشت بن واخل کرو-اورامام حس علی کی نفیبوس مذکوری کرجناب دسول ضائف فرایا ہے كرجبيبا كرخلاوندع وحل منة تمريخ كوسكم دباسه كرايني حالون اور دبن اورمالوں كے بارے بيل خذباط کرد تاکہ ان کواپنا گواہان عادل قرار دور۔اسی طرح فدانے بندوں کے بارے میں امتیا طرفرانی ہے۔ کران کے لیے جن گواہوں کو اختیا رکیاہے وہ چند فرشتے ہیں جن کوگواہ اور موکل کیا ہے جوائس کے اعمال دا قال کو جواس سے صادر ہوتے ہیں اور جیزوں پر اُس کے بھاہ کرنے کو تخریرا و محفوظ کرتے ہیں۔ اسی طرح زمن کے خطے جن برعما دت یا معصیت کی ہدے اس کے گواہ ہیں اورائش براات دن اور جیسے وا و بی ادر فعدا کے تمام مومن بندے اس کے گواہ بیں اور اس کے کا تبان اعمال گواہ ہیں ۔ کتنے لوگ ہوں گے جوروزر قیامت، ان کی گواہی سے سعا دمینیٹیوں محمے اور کتنے لوگ ہوں گے بوروز قرامت ان كالواميور سطقى اورمعذب مول كير بيشك فكزا دندها لمروز قرامت لينه بندول اوركنيزول كواكب ميدان ببرجمع كريه عمان المحصسب كوديجي كي اوركبار في واليكي واز نسب شنیں گے اور لاتوں ، دنوں ،حمینوں ،سالوں ،گھڑیوں اور زمین کے قطعات کو حمع کرے گا۔ توجس تض نياعمل كيا بوكا تواس كے اعصا وجوارح اورزمین كے قطعات ، ميبنے ، سال ، گھڑیاں ، راتیں ، دن اورجمعہ کی راتیں اور اُس کی ساعتیں اُس کی گواہی دیں گی اور اُس کے لیے سعا دت ابری میسرا نے کی اورجس نے بُرے مل کیے ہوں گے بیسب اُس کی گواہی دیں گے اور تنقاوت ابدی میں بر بخت ہوگا ۔لدا روز قیامت کے لیے مل کرواور اُس روز کے لیے توشر تیار كرو-اس كي يعد حضرت في إه رجب وشعبان ورمضان ادراك كوروزول ادراً في مينول میں اعمال کی نصبیلت ، اور اُن کا گواہی دینا اُس کے لیے بیان فرمایا ۔

 ہوں گے ۔ پیرفرایا کر آفراکا ارادہ بندہ (کے تاہوں کے بیب سے) بدی کا ہوگا تو اس کا ملانیہ خلافت کے سامنے حساب کرے گا اور اس برجمت تمام کرے گا اور اس کا نامۃ اعمال اُس کے بیس ہاند ہیں وے گا ۔ مبیسا کر خداسے تعالی نے فرایا ہے کجس کا نامہ اعمال اُس کے بیست سرسے بیس میں گردو ابنولا ( ہستے موست ) کے گا اور جہتے کی آگ کا بھڑ کا نے والا ہوگا ۔ کیونکہ وہ اپنے ہال میں مہتا زخفا بعنی وئیا بیس مہتا زخفا بعنی وئیا بیس گائ کرتا تھا کہ آخرت میں والیس نہ جا ہے گا ۔ اور بیا شارہ سے اس میں مہتا زخفا بعنی وئیا اُن کے اُن کا مقال کی گردوں میں با ندھ دیں گے اور اُن کے امرائ مال اُن کے لیشت سرسے اُن کے بائیں ہاتھ میں دیں گے ۔ ان دونوں مالتوں کا وضویں ہاتھ دھوتے کے وقت دُعا دُل میں اِشارہ ہوا ہے کہ خداو نا مراغمل میرے واستے ہاتھ میں وینا اور سے میں اسان حساب کرنا اور اسے خدا میرانا مراغل میں با نامراغل میں اِن اُن مراغ کی دینا اور میں میں جیشت مرسے میرانا مراغمل دینا اور در میرا جات میرانا مراغل دینا اور در میرا جات میں اِن مراغ کی دینا اور در میرا جات میں اِن اُن مراغ کی دینا اور در میرا جات میں اِن اُن مراغ کی دینا اور در میرا جات میں اِن اُن مراغ کی دینا اور در میرا جات میں اِن اُن مراغ کی دینا اور در میرا جات میں اِن اُن مراغ کی دینا اور در میرا اور در میرا ہو اسے با نوع نا وہ در میرا اور در میرا ہو اسے میں اِن اُن میں اِن اور میں اِن اور میں اِن اُن مراغ کی دینا اور در میرا اور در میرا کی ان مراغ کی دینا اور در میرا ہو اور کینا کی دینا اور در میرا ہو ایس کی دینا اور در میرا ہو ایس کی دینا کو میں کر دینا کی دینا کو دینا کی دینا کو دینا کی دینا کو دی

واضح ہو کرانسان کے اعضاکے گواہی وسینے کے بارسی اختلات کیا ہے کہا جنی رکھتا

ان کو تعور اور قوت کام بخشے کا اور لیعضوں نے کہا ہے کہ ان میں وصفت پر اکرے کا ہوائی اُن کو تعور اور قوت کام بخشے گا اور لیعضوں نے کہا ہے کہ ان میں وصفت پر اکرے کا ہوائی سے گنا ہوں کے صا در ہونے پر ولالت کرے گی اور اُن کا بات کرنا مجا زہے ۔ اسی طرح زمائوں اور زمین کے قطعات اور اسمان کے درواز دل کے بارے میں بن سے مومنوں کے اعمال اور مجا بیں اختلات کیا ہے کہا ہے کہ ان جا دات کو کم ورشعور سے بیمان اور میں سے موان پر موکل بین اور ان میں ساکن ہیں بیعض نے کہا ہے کہ ان جا دات کو کم ورشعور سے بیمن نے کہا ہے کہ ان جا دات کو کم ورشعور سے کہان مواج کہ کہا ہے کہ ان جا دات کو کم ورشعور سے کہان کہا ہے کہ ان حکمان میں خور و کو کہا ہے کہ ان مواج کو ان ان کو رہم بیان ذماتے اور محمل نے کہا ہے کہ ان اور کھی بیت اور کو کہا ہے کہ ان مواج کو ان ان کو رہم بیان ذماتے اور محمل نے کہا ہے کہ ان مواج کو ان ان کو رہم کی اور کا کہا ہے کہ ان مواج کو ان ان کو رہم کی اور کہا ہے کہ ان مواج کو ان ان کو رہم کی کہا ہے کہ ان مواج کو کہا کہا ہے کہ ان مواج کو کہا ہے کہ ان میں درائے گا ۔ اور مواج کو کہا ہے کہ ان مواج کو گئی اور کھی کو کہا ہے کہ ان مواج کو کہا کہا ہے کہ ان مواج کو کہا کہا کہ کہا ہے کہ ان مواج کو کہا کہا کہ کہا ہے کہا ہے کہ ان مواج کی ان ان کو ان ان کو ان ان کو ان ان کو کہا ہے کہ ان مواج کو کہا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہ ہو ان کہا ہے کہا ہوں کو کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا

ما الصور ل ل الهرك البيت كتمام منازل كالذكرة -واضح بوكران تمام المورك بارسيمي عامه وخاصه كى مديثين تواتر بين بكر صرور باب بين بين سع بين اور ان برايان لانا واجب سے خاص طور سے حوض و تر اور شفاعت اكر مير - بم

اس كاب مي مفور ي معيني كمية بير-ان مي سياكتر حيات القاوب بين ذكر كي حامي بي -کلینی ، ابن بالوبه ، علی بن ابراہیم اور نمام محرثین نے بہت سم حیج ومعتبر سندوں کے سابھ حضرت صادق عليه التالام سے روايت كى ہے كر خضرت رساليت آب ملى النزعليروالردسلم نے فرما یا کہ خدا سے جب موعا کرو تومیرے وسیار کا سوال بھی کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وسیار کیا ہے فرمایا کہ وہ بهشت میں میرا درجہ ہے اُس کے ہزار یا تے ہیں ایک یا تے سے نووسرے یا ہے بك عربي تجيب كلموطرے كے دوائے كى ايك مبيندى را ہ ہے . ان ميں سے بعض پاتے زير جد کے ہیں بعض مروار بدکے اور بعض نمام جواہرات کے ہیں بعض سونے اور بعض جاندی کے اور بعض عود کے اور بعض عنبر کے اور تعصل نور کے ہیں۔ اُس کو قیامت کے دن لاکر تمام بغمیروں کے درجہ کے سابھ نصب کریں گے اور وہ اُن کے درمیان ممناز ہوگا ۔ جیسے تمام ستار وا نے درمیا چا نرممتاز ہوتا ہے ۔اس روز کوئی بینمبرکوئی شہید اورکوئی صدیق ایسا نہ وگالبوید نہ کے کرکیا گنا سے اس کاجس کا یہ درجہ سے مجرمتنادی اواز دے گاجس کوتمام بغیر، شہدار اورصداق اور مونین میں گے کہ معمد کا درجہ ہے ۔ پھر جناب رسول خدا صف فرای کمیں اُس روز ایاس آور بین ہوئے اور کرامت اور بادشاہی کا تاج سربر کہ کھے ہؤئے آکال گا اور علی بن ابی طالب میرے پہری آ مجے علیں گے اور لوا اور میراعلم اُن کے اِنترین ہوگا۔ اور اُس لوا پر مکھا ہوگا۔ لاِ اِللہَ اِلّا اللهُ مُحَمَّلًا لَيْسُولِ الله المفلحون الكفاشزون بالله عبب من بيغيرول كم إس سي كُرُرول ما تو وہ کہیں گے کہ یہ دونوں بزرگوار مغمیر مرسل ہیں۔ بہاں کے کسی منبر میرجا دُن گا اور علی میرب يبجهة أين كي بحب من منبر كم سب سے باند درج ربہنچوں كا روّعا الحورت ايك زيز نيج کھوٹے ہوں گے اور مبراعکم اُن کے ہاتھ میں ہوگا۔اس وقت تمام سبنم را در ومنین سر باندکریں گے اور ساری طرف دیمیں گے اور کہیں گے کہ نوشا حال ان دونوں بندوں کا اپنے بروردگا رے نزدیک س فررگرامی اورگرم میں۔ اُس وقت منادی خلاتعالی کی میانب سے ندا کرے گاجس کونا) بیغم براورگل خلائق مُسنے گی کہ بیمیر بے مبیب محقر (متلی الله علیه والرسلم) میں اور بیمیرے ولی علی بن ابی طالب (علیالتلام) ہیں ۔ کیا کہنا ہے اُس کا جواُن کو دوست رکھتا ہے اور وائے ۔ ہوائس برجواُن کوئٹمن رکھتا ہے اوراُن برجھ وسط یا ندھتا ہے۔ جنا ہے رسمولِ فعرائے فرط یا كرميدان تيامت مين أس روزكوني مربوكا بوتم كودوست ركفتا ب مريدكروه إس اوازكو ئن كرراً خبيت يا يخطى ا ورأس كاجره سفيد (نوراً أنى) فرخناك موجائة كا اوران بن كوني نه موكا بوقع سے دشمنی رکھتا بھا یا تم سے بینگ کی ہوگی یا تھا رک امت سے انکارکیا ہوگا ۔ گریہ کاش کاہرہ سیاہ ہوگا اور اس کے یا در کانیعے لگیں گے ۔اِس عال میں غدا کی جانب سے میرے یاس

دو فریشت آئیں گے ایک رونوان خازن بهشت اور دوسے مالک خازان دوزرخ -رضوان میرے ياس أيس من الورسلام كري محاوركسي محداد التلام عليك والتشول لله مي ال يحداد م بواب دُول گا در کهون گا این خوش رو اور خوشبودار اور اینے بروردگار کے نزدیک گرای فرشتے تو کون ہے ، تو وہ کہیں گے کہیں رضوان خانان بہشت نیوں میرے پروردگا رقے مجے حم دیا ہے كرمبشيت كي تنجيان آب ك إن حاصر كرون - المع مرسلى الترعلية و آله وسم ان كوييج الين كون كاكرمين في البينة بروردگار كي طرك سي فبۇل كيا ورج كيراس في العام فرايا ب ائس برائس کی حکرتا ہوں میرے بھائی علی بن ابی طالب کو برگنجیاں دے دو۔ رونوان کنجیاں امیرالمرمنین کو دے کروایس جائیں گے ۔اس ہے بعد مالک خازن متم میرے پاس استے مجا ۔ اوريك السيلام عليك يأجيب الله بي كمون كا معليك باماك كس فدر براجيره وفاتاك اور قیع ہے۔ توکون ہے تو وہ کے گاکر میں اکب خانون جمتم ہوں مجمعے میرے برورد کا رفے حم دیا ہے کوئمتم کی تبخیاں آپ کو دے دوں ۔ برشن کریں کموں کھا کریں نے اُس کی جانب سے قبول کیا اور اس انعام پرجوائی فی محریری ہے اور محد کو دورروں برزیج دی ہے۔ اس کے واسطے بھرا ورتعربیت ہے۔ برکنجیاں مبرے بھائی علی بن ابی طالت کو دے دو۔ ریس کرالک كنيان على كوديد دَير كا اوروالي جائز كا يجري ببشت و دوزخ كى تنجيال لير بوشة آئیں گے۔ بہاں کے کہ خری کا رہ جہتم پر میٹیس کے اور اُس کی رسنی اپنے ابھ میں کرمایس کے جس دفت اُس کے شعلوں گی آوانہ بلند ہوئی اور اُس کی گرمی ہے اِنتہا برطعی ہُولی ہوگی ادراس کے شرارے بہت زیادہ ، و گئے بول کے اس وقت بہتم اواز دے گی کہ اے علی ا مجُدُيرِ سے گذر مَائية اكرشنگ بجُد مائيں بصرت على فرائيں كے رعم ريونور آج مجوكوميري اطاعت کرنا ہوگی ۔ تھرلوگ ہوق در و تی ایس کے اور جغرات فرمائیں کے کہ اِس کو جھوڑ دے كيونكرير ميرا دوست بعداً وراس كونكر فيك كيونكريه ميرا دسمن بهد -أسخصرت فرات بي كرأس روز اس کی اطاعت علی کے لیے تمعا رہے غلاموں کی اطاعت سے بہتر ہوگی ۔اگر علی حامی کے تو بہتم کو داہشی مانب کے مائیں کے اور اگر جاہی گے نوبائیں مانب کے مائیں مے بموٹو وہ اس روز جنت و دوزخ كتعشيم كرن والي ب نیزمل بن ارابیم نے حضرت صلاد تی اسے روایت کی ہے کر قیامت کے روز مصرت محمد مُصطف صلّی النّدعلیه وآله وسلم وبلائی کے اور مُلاب کے میول کے رجم المحربیناتیں کے اوران كوع بن اللي كى جانب مخمرانيل عمر بمرصرت الراميم كوطلب كريس م اوران كوايب منيد ميزينا

کرعرش کی بائیں جانب مخمرا میں گے بھیر حضرت امرا کمومنین کوطلب کریں گے اوران کونجی ایک کونگ

'مُلّہ میناکرانخصرت کی داہنی جا نب مخہرا ٰ میں *گے بچیرصنر*ت اہمعین کو طلب کریں گے اوران کو ایک مغید طلم بینا کر حضرت ابرانبیم کی بائیں مانب عثر ائیں گے بھر صنرت امام حتی کو طلب کریں گے۔ اور ایک کل رنگ مولم بہنا ہیں گے . اور امیرالمون بڑتے داسنی طرف عشرائیں سے بھرام حسین کو طلب کریں سے اور ایک گل دیگ مقربینا کرام صن کی داہنی میانب کھرائیں گے ۔اسی طرح تمام ائر کوطلب کریں گے اور گل رنگ مظنے بہنائیں کے ۔اور ہرائی کو دوسرے کی دامنی جانم کے بھران کے شیعوں کوطلب کریں گے اوران کے برابر بھٹراییں گے کیورصنرت فاطم عمہالتگا اوران کے فرزندوں کی عور توں اور شیعوں کو بیرے ساب داخل بہتنت کریں تھے۔ اس وقت فاکا ک طرف سے عرش اورافق اعلیٰ کی مباوب سے منادی مدا دُے گاکہ اِ نے حمدٌ کیا اچھے تھا ہے بأب أبرابيم بن أوركت اليه بهائي بن تمها راعلي على السّلام - اوركت اليح تهارات دو سبط حش وحلین بی اورکتنا ایجها ہے تما الا جنین محسّ جو فاطر کے شکم میں خمید ہوا ہے اور كس قدرا مجھے تھا رے مدایت كرنے والے تھا رى ذريت سے المرطا ہرين (عليهم السلام) بن جوفلاں اور فلاں میں اور حضرت قائم کے نمام اماموں کے نام لے کا۔ اور تھا دیے شیعہ اور تمعارے بعدے آم کتن الحجے ایں بیشک محرا اوران کے وصی اوران کے دوسبط اوران كى ذريت سے آئمة بي اور وہ سب فائز اور كامياب بي بھر حكم دے كاكرس كوست بي ہے مایں ۔ میساکری تعالیٰ کا فرمورہ ہے کربولوگ انشین ہم سے دور کئے ہوئے ہوائے۔ اور بہشت ہیں داخل کئے جائیں گے ۔ وُہ سُعا دتِ ایدی پر فَائز ہوں گے ۔

طاہر سے دہمیں گے اور بہت سی مدشیں عامر دخاصہ کے طریقوں سے مردی ہیں ہوتنسیہ قول تی تعا القيانى جهنديك كفادعنيد فصلاب حضرت رسول خلاا ورعلى عليدالتكام س سيعين بربرت كُفْرِكِيةَ والدُوثِينَ كُومِيتُم مِن والواوراعمشُ اورحن بن صالح اور دُورروں سے روایت کی ہے كرايت اس طرح الذل بول سيسكر يا عنت د (صلعم) ماعلى (عليماليتلام) القيافي جلنعك كفارعنيد اورنفسيرفرات بن ابراسيم بي صرت مادق سيروايت كى بعد كم بعناب دشول مداعمة فرما يأكرى تعاكل في مجيس وعده فرمايا سبع ا در فرايا سبع كرعسل ان يبعثن وليك مقاما عمودا ، بعن مكن بكر تمادا برورد ارتم كواس مقام نيعوت فرمات جس كى برشخص تعربيت كرسه اور فيدا كرت كا وره وعده بوأس في محد سے كيا ب دوز قیامت میرے واسط ایک منرنصب کرے گاجس کے ہزار درسے ہوں گے اور میں اُس منبر پر ما ذن كا بجر جريل كوات عمد لائي محد - اورمرے الترمين وي سك اوركهيں كے يدوه مقام محمد دسیے جس کا خدانے آپ سے وحدہ کیا ہے۔ اُس دقت میں علی کومنبر ریم ملاؤں گا وہ مجھ ہے ایک درجہ نیچے کھڑے ہوں گے میں لوائے حمد ان کے اعترین دول کا بھرونوان شت کی تنجیاں لائیں گے اور مجھے دے کر کہیں گے کہ یہ وہ مقام محدد ہے میں کا خدائے آپ سے و عدہ کیا ہے۔ یہ کنجیاں علی کے سپر در دوں گا۔ میر مالک خاندان جہنم آئے گا اور دونرخ کی ر كنيال مجه دے كا اور كے كاكرير وه متام محمود ہے جس كا وعده خدانے آب سے كاب آب إينيا درايني دربت كورمنول اور ايني أمنت كورهمنول كومبتم مي داخل كيجيرً. ين أن يُنجيون وعلى على كريبروكروون كا - الغرض منم وبهشت جي قدر ميري الى اورعلى في ظا كرے كى وہ عورت كى اپنے شومركى اطاعت سے بست زيادہ بوكى يہ سے قول خدائے ووعالم كمعني القياني جائتم كل عفارعنبدليني استغمملعما ورعلي الين وتمنول الريمة من داخل كرو، بعرس المول كا إور خلاكى حدوثنا كرول كا اليسى ثناكه مجد سے بيكتى نے نہ کی ہوگی۔ بھریں ملاکد مقربین کی شناکروں گا بھرانبدیار ومرسلین کی بھرامت کے سالحین ک متاح کروں گا اور میٹھ مباؤل گا بھر خدا وند کریم میری ثنار کرے گا بھر طائکہ کریں گے بھر اُس سے پیغمبراور مرسلین کریں گے بھیر شائستہ اور نیک اُمتیں میری متاح کریں گی اُس کے بعدع بن کے درمیان سے ایک مناوی نداکرے گاکہ اے گروہ خلالی اپنی ایتی آتھیں بندکر لوتاكه فاطراً دخر جبيب خدا اينے نصري جانب جائيں۔ بھرميري دخر فاطمة گزرے گی۔ وہ دگو سلے پینے ہوگی، اورسر ہزار توریل اس کے گرد ملیں کی جب وہ قصر کے دروا زسے پر بہنچے گی، وہاں امام حسن کھڑے ہوں سے اور امام حسین سبے سرایستا دہ ہوں سے وہ امام حسن سے پر بھے

ئی کریہ کون ہے وہ کہیں گے کہ بیمیرے بھائی ہیں۔آپ کے پدر پزرگوا رکی اُمیت نے اُن کو شہد کیا اور اُن کے سرکو مواکر دیا۔ اُس وقت سی تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی کرا ہے ميرك مبيب ك مبنى وكي تصارك يدرى أتمت في تعارب عركوش كي ساعة طلم كياور میں نے ذخیرہ کیا ہے تم کواس لیے دکھایا ہے تاکہ بندوں کے حساب کی عانب نظر تر کروں بهب يك تم أورتها رك فرزيرا ورتها رك شيعه اورتمها رك فرزند كم شيعول ك علاوه بن لوگوں نے تمارے سائم نیکی کی ہے ان سب کو داخلِ میشت مَذ کراُول قبل اس کے کہ بندوں کے عاسبہ میں شغول ہوں ۔ یہ ہے قول خدائے تعالیٰ کے معنی جوائیں نے اُن کے ق میں خرایا ب الميزنط مفترع الاكبروه مدنيها اشتهت انفسه م حالدون لين قيامت كا سب سے میراخون ان کومحرون و عموم نرکرے گا ان باتوں میں بن کی ان کانفس خانبش رکھتا ہے

وہ ہمیشہ حنت میں دہیں گے ۔

ابن بابوید نے عیون اخرا را ارصابیں انہی صنرت سے اُن کے آبئے طاہران سے زفرا کی ہے کرچناب دسولِ فدام نے فرایا کہ اے ملی تم پیلٹے تھی ہوگے کر بہشت ہیں داخل ہو کے اورميراعلم تمعاري إغرس بوكا اوروه لوائح مرب ادروه ستريم يرون كابوكا كرمزير إأفاج ماہتاب سے بڑا ہوگا۔ اور علل بی صفرت امام ذین العابدین سے دوایت ہے کہ آپ نے اسے اسے دوایت ہے کہ آپ نے اسے آبائی سے دوایت کی ہے کہ رسول فدائ نے امبرالمومنین سے فرایا کرتم سیلے وُہ صفحص ہو کے جہشت میں داخل ہوگ۔ جناب امبرانے عرصٰ کی یا دستول المترم میں آپ سے پہلے شخص ہو کے جہشت میں داخل ہوگ۔ جناب امبرانے واللہ عرصٰ کی یا دستول المترم میں آپ سے پہلے بهشت میں داخل ہوں گا؟ فرمایا ہاں اِس لیے کہم اُخرت میں میرسے ملمدار ہو گے جس طرح وزیا میں میرے علمدار ہو۔ اور علمدار مُقدم ہوتا ہے۔ بھر فرایا کریا علی گویا میں دیکھ رہا ہوں کہم بہشت میں وافل ہورہے ہو اورمیراعلم تھارے ہا تقرمیں سبے اور وہ لوائے حدہ اورجنا ب آدم اوران کے بعد و بیغمبراورا وصیاریں سب اس عُلم کے نیچے ہوں گے . اورامالی درصا میں کئی سندوں سے ابن عباس سے نقول سے کرد مول خدام نے فرایا ہے کہ جب ریل ا شاد وخرم میرے پاس آئے اور کہ ااسے رسولِ خدام علی اعلیٰ آب کو اور علی کوسلام کہتا ہے اور كهتا ہے كر محمد ميرے بغير رحمت ميں اور علي ميري جنت قائم ركھنے والے بن ميل اُن من يرمذاب مذكرون كابوعلى مستخبتت ودوستى ركعتاب اكرمياس فيرى مصيت كى مور اوراً من خص پر رحم مذکروں گا جس نے اُس سے ُ دشمنی کی ہوگی اگر جیمیری اطاعت کی ہو بھر بینا ز وسُولِ مُعامِن خُرايا كرجرِيل روزقيامت ميرے پاس اوائے عدلے كرائيں مے اوراس كيسر پیرمید بین خراکی آفتاب و ماستاب سے زیارہ وسیع ہوگا اور میں خدا کی خوشنودی اور رضام ندی

عائشہ اوران عرسے روایت کی ہے کوٹر مست میں ایک نہر ہے اور ابن عباس سے موی ہے كِ جب يرسُوره نائل بوا ، رُسُولِ خدامنبر رَبْشُرْلِيْ كَيْجَ ادر لُوكُولُ كُرسُنا ديا يجب مِنبركُ أترب تواور نے اچھاکہ یا رسول اللہ فرانے جو کو تر اب کوعطاکیا ہے کو کیا ہے . فرایا کر به شت میں ابك نهرب موروده سے زیادہ مفیدا ورنیرے زیادہ بیدھی اور اس کے کارے ورمول دریاقت ندد کے تعبہ ہیں۔ اُس بریت سرطیور وار د ہوئے ہیں تن کی گردیں خراسان او موں کے اند ہونی ي بين الكول في كما يارسُول المنه وه طيور كس فدر زياده بهترين مصرت في في ما ما ما منته بوك مَيْ أَن سِيمِي مِهِ مَرْ خُولِبِ مُركِيان كُرول ؟ عُرضٌ كَي بِإِن يَا رَسُولُ اللَّهُ ؟ فرا ياكُر بوشخف أس طارّ كاكوشت كهائي اوركوثر كاياتى فيفا عدا وندكيم كى خوشنودى سے فائز بوكا -ادر صرت صادق مسے مروی ہے کہ وہ بهشت میں ایک نہرہے کیسے می تعالیٰ نے اپنے بینی کوان کے کہر ابرابيم كعون مي مطاك بداورانس سدمردي بدكروناب رسول غدام فروايا كرمست میں ایک نہر سے میں کے دربعہ سے فدانے مجد سے بے انتہا بہتری کا وعدہ فرما یا ہے اوروہ مبرا حوض ہے۔ دوز قیا مت اُس برمبری اُمّنت کے لوگ وارد موں کے ۔ اُس برا ممال کے ستاروں کی تعدا دیں طرد من ہوں گے۔ ایک جاعت اُن میں سے میرے پاس استے کی میں کمواگا يروردگارا برميري امت كي سي سي فعا وندعا لم فرائ كا كرتم نيس ما سنتے كرتھا رہے بعدان لَوُّوں نے کس فدر بیعتیں کی ہیں ۔ اس مدیث کومسلم نے اپنی چیم میں دوابت کی ہے اور عجالس میں يشخ مغيرين اودنسيرهلي بن الابهم اوربشارة المصطلف بي حضرت إمام حمر با قرعيب السلام س روایت کی ہے کر روز ویا مت میں اتعالیٰ اولین واسفران کے تمام لوگول کو ایک میدان میں برہند جمع كرے گا۔ إن كورا و تحشر ميں روك ركما مائے كا - بيال يمك كر اے انتها بسيند سے شرافور موں گے اور اُن کی میا بیں نہا بت اُذرت میں ہوں گی میتنف اسی مال بدر ہیں گے معیدا کرخدا وند عالم نے فرا بہت اور فعا و ندر حمل کے معنوران کی آوازی ملا بت خوفز رو آسند ہول گی۔ تم مرکنو کے گرمیت آسندا وازیں بھرع ش کے پاس سے مناوی نداکرے کا کر پینمباری کمال مِين لولوگ كمين منع كر أن كا نام لو. أمّن و فنت موا آست عى كر محد بن عبدالله يونم برومت كهال مِين بيد

اه کسس مدیرف کوانام مخاری سفیجی این میچی چی کئی محابیوں سے دوایت کی ہے میمان طرح توجید گنخاری شریف اُردو توجمہ طبوع جمید در لیسی دبئی چیک صفر ۱۳ برابی عباس سے مدیث م<u>یمان</u> ۱ ادر م<u>ساسل</u> پرعبدالاتر بن سعود سے مدیرف م<u>انا 10 اورانس بی ناک</u> سے م<u>قسل</u> پر مدیریث مرابط درج ہے -ان مب مدیثول میں اُنست سکہ بجائے تصعابہ تحریر ہے - مترجم ۱۲ ہ

سُن کرسِناب رسُولٌ فدا اُنھیں کے اور لوگوں کے ایکے ایکے روا مز ہول کے بہال مک کرایک سومٰ کے باس پنجیں گے جس کا طول ا با بصرہ اورصنعائے بمن کے درمیان کے فاصلہ کے *برا*م ، وگا بھر صن امرالمومندی کوطلب کری گے۔ ڈہ آنحصرت کے پہلویں کھٹے ہوں گے بھرالوگ کواجا زت دی جائے گی کرگزرل یعض کوچیوڑ دیں گے کریانی پی تیں اوربعض کومنع کریں گئے۔ جب رسول خدام دکھیں گے کہم اہلیت کے دوستوں یں سے تعض کوان کے گنا ہوں کے ب سے وحن سے محور کرتے ہیں توحیرت رومیں گے اور بار بار فرائیں گے کر بروردگا را پشیعیان علی ا بیں بھرخداد نرتعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجے گا۔ وہ سوال کرے گاکہ باعظم اب کے رونے کا کابیب ہے ؛ حصرت نے فرمایا کو کیو گر گریہ نہ کرون کرمیرے بھائی علیٰ کے شیعوں کی ایک جاعت کو دیکھ رہا ہوں کا آن کو اہل جہتم کی مانب لے جا دہے ہیں اور اُن کومیرے باس موض کوڑو آنے سے رِوكتے ہیں. اُس وَقت اَسَىٰ تعالیٰ فرمائے گا كرئي نے انھيں تم مُوسِخشا اور اِلَ كھُنا ہوں سے درگزرا اور تھاری ذریت کے دورتنوں سے ان کو محق کیا اور ان کوتھا رے گروہ سے قرار دیا. اورتمیمارے پاس عوم کوٹر بروار دکیا اور اُن کے حق من تھاری شفاعت قبول کی اور اِس مب سے تم کو گامی کی تھے حصرت انام محدیا قرمنے فرما یا کہ تھنے مرمه اور کتنی عوریں اُس روز گرماں ہوگئے۔ اور یا خرر کی ماین کریں گے۔ لہٰذا اس روز بوشخص ہماری امامت کا اعتقاد رکھتا ہوگا اور ہمارے دوستوں سے ہوگا۔ ہمارے گروہ میں داخل ہوگا اور ہمارے سائند موض بروارد ہوگا اور اُن تمام مثنا تخ نے اپنی مندوں سے ابن عباس سے روایت کی سے کہ حضرت امیرالمونین کے بعناب رسُولِ فرائے وض كررك بارے بن سوال كيا حضرت نے فراياك وه ايك نهر-جوزيرَءِ بن سنے بكلتى بئے۔ائس كاياني ووروسے زيادہ سفيد بسبے اور شدرسے زيادہ سٹيران مع اورمسكرك يراده نرم أس مي زرجد، ما فوت اور مرجان كي تكريز الم أس كي هاس زعفرا ہے ۔ اُس کی خاک مُشک سے زیا دہ خوشبودا رہے اور اُس کی بنیا دیں عرش اللی سے نیجے سے ہیں بھر حضرت نے جناب امیر علیدالسلام سے مہاریہ باعظ ما اور کہا اے عکی وہ نہرمیری اوب تمعاري بدا ورمير ب بعدتمها رس دوستون في ب اورابي عباس سے مروى ب كرسول الله نے فرمایا کہ خدا و نمیصالی نے میرے واسطے اسان میں ایک نمرخلن فرا لی ہے میں کا منبع عرش کے بیعے ہے اور اُس برلا کو تصریب من کی اینٹیں سوتے اور جا مری کی ہیں ۔ اُس کی گھاس زعفران ہے۔ اُس کے سنگریزے مروارید ہیں۔ اُس کی زین مشک سے زیادہ موشبو وارہے اور بریرے لیے اور میری اُمّت سے لیے تمام چیزوں سے بہترہے اور فول فکرا لِانّا اَعْطَینا فَ الْحَوْرَ بیں اُس کی طرف اِخارہ ہے۔ اور ابن بالویہ نے اہا کی اور عمون میں صرت امام رضاعلیالسلام سے

ومن کوئری صفتیں

وقت فرسناک موتا ہے الیسی فرحت اُس کو ماصل ہوتی ہے۔ جرکم می اُس کے ول سے نمین کلتی ، بہال مک کو ہمارہ باس ومن کوثر پر دار دہو اور کوثر ہمارے دوست کے سب سے فرحناک موتا ہے بعب وہ اُس پر دارد ہوتا ہے بہال سک کراس کوطرے طرح کے کھانے عجماتے ہیں۔ اس بنے وہ نیس ما ہتاکہ دہاں سے دو بری جگہ جائے۔اے سے چشخص اس کا بان ایک موقع یتے کا تھی بایا نہ ہوگا۔ اس کے بعد کھیے تکلیف اس کوسمی نہ ہوگی۔ وہ سردی میں کا فراورشک وشِبوبِ في اور زنجبيل كي أس مي لذت ب يشهد سف زياده مشرب اورمسكر سازياده نرم اور آئھیوں کے پانی سے زیادہ صاف ہے اور عنبرسے زیادہ نوشبورا رہے اوروہ بہشت کے صفر ترسیم سے بھل ہے اور وہ تمام نہر اے بہشت سے گذرتا ہے اورم واریداوریا قت کے سفریزوں بر جاری ہوتا ہے اور اُس کے چارون طرف پیا سے اسمان کے ستاروں سے زیاده بین اس می نوشیئو سزارسالدراه سے احساس کی جانی ہے۔ وہ بیا اے سونے جاندی اورطرح طرح سے جوا ہرات کے میں جو شخص اُس کا پانی بینا ہے اُس کے منہ سے برشم کی خوشبو کیلتی ہے۔ بہال کک کہ وہ کتا ہے کر اگر مجھ کو اسی مقام پیھیور دی نوبس اس کے وہ م دوسری جیز مزیا ہول ۔ اے کر دین تو اسی میں سے ہوگا ہو اس عوض سے سیراب ہول کے۔ دوسری پیرمر بن دن مسیر رو تی ہے وہ لقینا گور پینا کا رئے سے نوش و مسرور ہوگی اور اور بور محد ہماری مصیبت ہر رو تی ہے وہ لقینا گور پیناکا وکرنے سے نوش و مسرور ہوگی اور اس کا بان ہمارے تمام دوستوں کو ہماری مجست دبیروی کے بقدر بلائیں مجے جس سے اُن کو الدّت ماصل موگى اورجب كى مجتت مم سے زیادہ موگى اُس كور يادہ ارت ماصل موكى كور ريدناب امیر مول میں اُن کے اِتھ میں درخت عربیج کی کڑی کا ایک عصا بوگا اور دوسری روایت کے مُطالِق درخت طوبی کا بوگا ۔ وہ اسی عصاب ہارے دشمنوں کو وہاں سے بھگائیں گئے۔اس وقت اُن بن ایم بخص کے گا میں شہا تاہن کا افرار کرتا تھا حضرت فرامیں مھے کہ جا وخلفائے لانڈ کی است ی جانب اور اُن سے سوال کرو، وہ تھاری شفاعت کریں گئے۔ وہ کیے گا کہ اُس امام کے باس جا وَں حِس فَ مِجِه سے بہزاری اختیار کی ہے جعرت فرماتیں گے کہ اُس کے باس مباحق کو تو امام بمجھتا بھنا اور اُس کو تمام خلق برترجے وہتا تھا اور اُس سے سوال کر کرتیری شفاعت کرے۔ جب وه تبرے نزریک بهتر ان علی مقا اور بهترین طل کی شفاعت دونییں ہو گی ۔ وہ کے گا کنشنگی سے بلاک ہوا جا ہا ہوں چھنرت فرائیں گئے کہ خدا نیری بیاس اور زیا دہ کرنے سمع نے کہا آپ پر ندا ہوں ،اُس کونز دیک آنے کی جرآت و ندِرت کیے ہوگی حالا نکہ دورسرے عص کو ك نزديك منين ماسكة جضرت نے ذواياس ليے كوأس نے بهت سے اعمال فبير سے يرمبزكيا بوكا بجب بم المبيت كالتذكره أس كرسائ بوتا تعالوه نا مزاالفاظ نبين كما تفا اوروه

من از کامنیں

بيند إتين ترك كرنا تفاكد أس كے علاوہ دُو سرے جى كى جرأت كرتے تھے بهاري شان ياس نسم کی مشاخی سے باز رمنا ہماری مجست کی و بجرسے نہیں تھا اور مزہماری طرف کوئی رہندت ركفتا تتعابلكه ديني بإطل عبأدت اور دينداري مي زياده كوستسش كيليه اورائي نفس كولوكول كود كهاف كي ليمشغول ركمتنا مقالين أس كا ول منافق بداوراس كا دين عدا ورت المبيت کے لیے لازم تقا اور ان کے دہمنوں کی متابعت اور خلفائے جورکو تمام لوگل پرمتام رکھتا تھا۔ ان ارباب سے ومن کے قریب اسے گا اور حروم والس جائے گا اور اس بارے بی بہت سی حديثين بيم اسخي يراكتفاكسفين -واضع ہو کہ شفاعت میں مسلانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے دراس ٹواب ہوں مے اور مس یا اُمّت کے گنگاروں سے عذاب سا قط کرنے کے لیے بھی ہوگی عام یں سے اکثر کا اعتقادیہ ہے کہ شفاعت دونوں میں ہوگی ۔اورخوارج اور عبیدیہ معتزار کا اعتقا يب كرشفاعت قسم اقل كيد يخفئوص ب بعنى تواب كى زيادتى كيديد عذاب ساقط كرفين مرحى اوركت بن كرس طرح فدا برواجب سے كر دعدة تواب كوليرا كرد أكى طرح واجب ہے کروعدہ مذاب کو پُرُراکرے اور شغاعت اُس کے سا فط کرنے میں فائدہ نہیں وے کی اور علمائے امامیہ کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے کرنشفاعت فالمق فتيعون سے عذاب دفع كرنے بس بوكى -اگرج وہ اصحاب كار بس سے بول اور شفاحيت صرت جناب دمول خلاص يخفئون نبير ب بلكه فاطمه زبرا اورائمه بدئ ببمالتلاه أنجيز كى أما زت كسيد البين شيعول كى شفاعت كرين محيا ورست نسى مديثول سي ظالمرونا كوشيعوں كے على راورصالح لۇگىمى شفاعت كريں گے اور عامر و خاصہ نے جزاب رسول ع سے روابیت کی ہے کر حضرت نے فروایا کریں نے اپنی شفاعت اپنی اُمّت کے اہل کیا تی کے لیے ذخرہ کیا ہے ۔ اور خصال میں مامر کے طراق سے انس سے روایت کی ہے کرانخفہ نے فرما یا کہ ہر پیٹیرنے ایک محالی اور دہ مُستعباب ہوئی اوریں نے اپنی مُعالیوشیدہ رکھی ہے كرحس ك ذريعهست رونه قيامت اپني أمّت كي شفاعت كرول كا ينز مصرت معاوق است روایت کی ہے کردشول خدام نے فرا یا کتین خس خدا کے نزدیک شفاعت گریں گے اوران کی شفا عت تقبول ہوگی مینمیروں کی شفاعت ۔ اُن کے بعدعلمار کی ۔ ان کے بعدشدار کی اور

غے کیروگئ میں میں مُبتاہ ہوں کے بے

مصرت المام زین العا برین اور صفرت الم رضاعیا استلام سیمنعول ہے کردسُولِ خدام نے فرطیا کر چھنھ میری شفاعت پرامیان مزلائے گا، فیلا اُس کومیری شفاعت نصیب مرکبے گا بھر فرما یامیری شفاعت منیں ہے گرمبری أمت کے ال کائر کے لیے لیکن نیک لوگول کے لیے البيي صورت من موكى كه وه شفاعت تحيمتاج مول - راوى فام رصا علىالترام س كهاكه بجرضاكا ببزول ولايشغعون الالمس ارتيضي فرايا يعنى ثلغاعت نيس كياسك مراس کے لیے س کے وین کوندا نے لیند کیا ہوگا۔ اور جمع البیان میں کہا ہے کرشفاعت ہما دے نزدیک رسول خدام اور آب تے برگزیرہ اصحاب کی ثابت سے بوال بحضرت کے طریقہ بر ہوں گے اور ائمہ ارطبیت طاہر بن لیہ عالمہ لام اورصالحین اور دونین کی - اور خدا و ندیما کم بہت سے گنگاروں کو ان کی شفاعت سے نجات وسے کا اوراس کی کو ده ب برا سامهاب كي روائنون من مصرت رسول خداميسد روايت كي كي ب رحمة نے فرما یا کہ میں روزِ قیامِت شفاعت کروں گا اورمیری شغائعت قبول ہوگی اور علی شفاعت كرين كمي اور قبول بوكى اور مومنون ميسدكوني اليين مباليس بعائبون كى نشفاعت كريكا بوسب عذاب كمستى بول كے اور وہ ائتیں جوعدم شفاعت بردلالت كرتى ہيں كفارسے اوران كرتوں سے ، اور خالفین اور اُن كے خلفار سے خصوص ہیں - اور سُورہ مربم میں خدا نے فرمایا ہے کہ ماکک شفاحت نہیں سے گروہ حس نے خداسے عہدایا ہو۔ اکثر مفسر بن نے کہا ہے کری رسے مرا دایان ہے اور میمنوں نے کہا ہے کر شفا حست نہیں کرے کا چھروہ ن جس کونمدا نے شفاعت کی اما زست دی ہو۔ اور وہ انبیار ہیں اور اوصیار اور ملحاوشہ مار « وعلمار اورمومنين بين يجنا بخر مديت صحيح من وارد بواسي كروه وميست مراد ب كرم ن کے وقت اپنے عقا مُرحقَّهُ کا اِس طرح اظها رکرے یبس طرح حلیت المتعقبان میں بیل نے ذگر كياب، أورمتعدواً بتون مي وارد مواسي كركوني شفاعت ميس كريكا يحرفوا كالعارية السيريت يرستوں كے قول كى رديں ہے جيسا كروه كيتے ہيں كہم تيوں كى عبادت اس ليے كرتے ہيں تا كرندا كے سامنے وہ ہمارے شفیع ہوں اورابن بابويد نے مصرت امرالموننائ سے روایت کی ہے کرمنابِ فاطم النے صغرت مرورکا تناشی سے عص کی کراسے پرریزدگارا ين سير سير وزيوقف اعظم وفزح اكركهال كالا قات كرول بطرت في الما الماست کے دروا زے کے اِس جکر اوالے حدیثر سے ساتھ ہوا درمیں اپنی است کی شفاعت کروں -عرض كى اسے بدر بزرگوار إ اكريس و ال آكري ويز يا دُل تو كمال الاش كرول - فرايا حوش كُوْرَ پرجبكدي ابنى أمّنت كو باتى بالؤل كا عُرض كى أكروبال يعي آب كونز با وَل تُواَبِّ لَيْ

فرمایا میں صراط کے نزدیک کھڑا ہوا کہوں گا کہ بروردگارا میری اُمّت کوسلامتی سے گذار دے عرض کی کہ اگر وہاں بھی آپ سے کلاقات نہ ہوتو فرمایا کہ میزان کے قریب جہاں اپنی اُمّت کے لیے معا کروں گا ۔ عرض کی اگر وہاں بھی آپ کونہ پاقی نوفرمایا کرمہتم کے کنارے جھے تلاش کرنا ۔ جبکہ میں اُس کے شراروں اور شعکوں کو اپنی اُمّت سے دوکوں گا۔

ریس کرچناب فاطمۂ خوش ہوگئیں ۔

اورعلی بن ابراہیم نے بسندمعتبرسماعرسے روابت کی ہے۔ وُوکیتے ہیں کرمین نے حضرت صادق سے جنابِ رسولِ خدامے روز والمت امی کی شفاعت کے بارے میں سوال کا حضرت نے فرمایا کہ روز قیامت بسیند اوگوں کے لیے نگام بن جائے کا بعین اُن کے برانوں كاعرى (لسيبنه) أن ك ديمنول مك يمنيك كا-اوران كوب مداصطراب واذبيت بوكى - تو سب آئیں میں نہیں گے کرا و حضرت آدم کے پاس جلیں تاکہ وہ ہماری شفاعت کریں اور سب صرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کواپنے پروردگارسے بماری شفاعت کیجئے تووه كهيں تھے جھے سے ایک فلطی ہوگئ تھی تعینی ترک اولیٰ لنزا شفاعت کی تجرآت نہیں کرسکتا۔ حضرت نورج کے پاس ماؤ۔جب وہ حضرت نورج کے پاس مائیں گے نودہ اپنے بحد کے بنجیر کے پائس جیجیں گئے۔اسی طرح ہر پنجیراپنے بعد کے سغیر کے حوالہ کرے گا۔ بیمان تک کرمناب عیسانی تک نوبت بہنچے گی۔ وہ کہیں نے کرمیرے ساتھ او اور اُن کو مینا پ رسولِ فَدَاصْ لِي لَتْر علیہ والم وسلم کے پاس مے جاتیں گے جب آ تخصرت کے پاس مہنچیں گے توصفرت فرائیں كے كرميرے ساتھ أو بيال مك كوأن كو بهشت كے دروازه كى فرن نے جائي سے اور ا بنا سكر ورگاہ رحمت میں بجدہ میں جھکا دیں گے اور بہت دیر تک سجدہ میں رہیں گے۔ یہال تک كرخدائے تعالیٰ کی جانب سے اُن کوندا آئے گی کرمراٹھاؤاور شفاعت کرو تاکرمین قبول کروں ،اور عمامو طلب كرو تاكرين عطاكرول - يرب أس كمعنى جوندا فرمايا ب كرعسى ان يبعثك وا مقاسام حموداه اوراالى اوربشارة المصطفاي صصرت صادق سي دوايت كي سي كرجب روزة إمت بوگا حق تعالی اولین و آخرین کوایب میدان میں جمع کرے گا- وہاں تاریکی وانهائی ا نعيرا أن كوكيركا كرسب تحسب تأله وفراد كرفي كليس محمد اوركس سكم ياسف والياس تاريكي كوبم سے برط من كر دے بجرف كرو مشركائت كركا- وال چندمتيوں كونيك كا جي ولازين فيات كوروس كرديكا أس وتت الم مشركيين محرك يرسب بيغمران فدايي فدائي فدائي المات مانب سے السّے کی کر اوگ بغیرنیں ہیں بھروہ اوچیں کے کیکروہ الائکر تقریبی مول کے اُس وقت جلال صنرت الهي كم مصدر سے ندا آئے گي كريم تقرب فرسنتے بھي نہيں ہيں۔ پير

وہ کمیں مے کریہ فکرلئے تبارک وتعالیٰ کی راہ کے ٹائدار بول کے بھرصنرت رکب العرّت کی ما نب سے مدا اسے کی کہ برسمدار مجی سیں بیں ۔اس وقت وہ لوگ او میں گئے یہ کون لوگ بین تو است کی کہاہے ال مسٹران سے ایجیورتم کون لوگ ہو۔ مب وہ لوگ اچین سے تووہ كىيں گے كہم درتيت كيفول اور صلى اور عليه والد وسلم بين بم اولاد هلى ولى الله بين بم كامت فُداسے خضنوص بين اور بم ايمن اور على اور على بين - اُسَ وقت بق عز ومل كى ميا بسسے اُن كو ادا بہنچے كى كرتم لوگ البنے عجوں اور الل مؤذرت كى شفاعت كرو تووہ لوگ شفاعت كريں ہے اور أن كى شفاعت مقبول بوكى اورهل اكترائع بي صنرت صاوق عليه السلام مدروايت کی ہے کہ ہارے شیعہ خدا کے نورسے پیدا ہو سے بیں اور اسی کی طرف والی ہوں گے فِدا كالتم تم دوز قيامت بم يسلطن بوسك أورم تمارى شفاعت كري مي اوروه تبول بوكى اور خدا کی است کروگ اور قبول ہوگی اور تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ گرید کوائی کی ۔ بائیں جا اب سے ایک آگ اس کے لیے ظاہر ہوگی اور ایک بہشتے اس کی واستی مانب رو گئ - توخدا اینے دوستوں کو بهشت میں داخل کرے گا اور اسپنے کھمنوں کو داخل جہتم کرے گا۔ اورخصال مین مفترت مها دق است روایت کی ہے کر بوشخص میں جیزوں سے انگار کرے وہ ہمارے شیعل میں نہیں ہے معراج اور قبر میں سوال اور شفاعت سے۔ علی بی ابراہیم نے بسند میں انہی صفرت اور اُن کے پرر بزرگوارسے روایت کی ہے کرخدا کی قسم ہم بہت شغاصت کریں گے اور وہ نبول ہوگی ۔ بیاں یک کرجب ہمارے دیشن بیر مالت مشا ہرہ کریں گے تو کمیں گے کہ مو کھیے فعائے بزرگ وبرتر نے فرمایا ہے جس کامضمول یہ ہے کہ ہمارے شفاعت کرنے والے اور فہر بان دوست نہیں ہیں ۔ کا می م کو دنیا می والیں ہونا ميستر بوتا توجم مومنين مي سے بونے نيز ليندمعتبرالوامن سے دوابت كي سے كروه حضرت ا اَم مُحَدِ باقر مَى مُدمت مِين ما يا أوركما است الوجعفر ثم وَكُول كو فِريب ديست بوا درمغ ودكريت رو كي كمدكر كرشفاعت عمرا ، شفاعت عمام الترعيد والدولم - يرمى كرحفرت الي فدوهنا رُوْتَ كُراّب كا رَبُّ مُمّارك متغير بوكي اور فرايا اسد الوائين تجديد واستة بومي تجدو مغرور

الموسے را ہے اس امر اللہ کہ توسلے اپنافکم اور اپنی شرم گاہ حوام سے بازر کھی ہے۔ اگرفیات کے دن کی شِدرت وا ذیت دیکھے گا توشفا مت محمد (صلی الشرطیہ واکم وسلم) کا ممتاع ہوگا یجمر پروائے ہوکیا شفاعت اُس کی ہوگی جوجہتم کا مُستخق ہوگا ؟ اس کے بعد ذرایا کہ اولین واُخری

یں سے کوئی مر ہوگا، گرید کر شفاعت میں کا مختاج ہوگا ۔ پھر فرایا کر جناب رسول خدا می شفاعت آپ کی اُمت کے ق میں ہوگی اور ہاری شفاعت ہما ریضیعوں کے حق میں ہوگی اور ہار سے میوں صرت اپنی ذات یک محدُود کُتی بهشت میں <u>جل</u>یجاؤ۔ اورعالم سے کمبیں گے کہنھاری ہمت و کوششش بندگان خدا کی ہدایت پر رہی ہے المذا کھڑے رہو۔اور جوشخص تھارے علم سے منتقع بواب أس كى شفاعت كرواوراس كومهشت مي قى ما دّ- اور دّات بن ابرابيم في حضرت دق ے روایت کی ہے کہ جا برنے میرے پررحضرت امام محمد با فراسے کماکریں آپ بر فدا ہول کوئی مديث ايني جدة ما جده معزرت فاظمر زبراكي فضيلت من مجدست بيان فرات كرجب ين فيعول نور کے منبرنصب کے مائیں گے اور میرامنبر تمام منبروں سے نیا دہ بن ہوگا۔ائس وقت می تعا فروائے گاکد ایک خطبہ رہنے ہو۔ میں ایسا خطبہ رہموں گاکہ اس کے شل اجمیا ومرسلیں نے فرکستا ہوگا بھراومدیار کے لیے فرائے منزنصب کے مائیں گے اورمیرے وصی مل بن ابی طالب کے واسط نوركا أيك منبرد كهيں سے بوسا رسے منبروں ہے بلند تر ہوگا . اُس وقت می تعالیٰ اُن بھنرت كو عم دیے گا کرخطبہ بڑھو۔ تو وہ حضرت الیا خطبہ بڑھیں سے کمسی ایک ومنی نے بھی اس کے مثل نرٹنا ہوگا۔ بھرا ولا دانبیا ۔ وُمُرسکین کے لیے ور کے منرنصب کے مائیں گے بھیرمیرے دونوں بسریفنی میری اوکی کے دونوں فرز داور میری سیات میں میرے باغ کے دونوں میولیل کے لیے ایک نوٹ کا منبرنصب کریں گے اور آن سے کہیں سے کہنے کہ خطبہ پڑھو، تووہ ووخطبے پڑھیں گے بن كيشل انبيار ومسلين من سيكسي نے مركنا بوكا بجرجبريل مدا ديں محے كه فاطمة وفتر محمد صتی الشرعلیہ والدولم کماں ہیں۔خویلد کی بیٹی خدیجیوں کماں ہیں۔مریم وختر عمران کہاں ہیں آمیہ و دختر مزاحم کہاں ہیں۔ اُم کلثوم ہم ما در بحیلی کہاں ہیں ۔ یہ ٹن کروہ تمام بیبیاں اٹھیں گی ماس ڈٹ خداوند صالم فرائے گا کہ اے اِبلِ محشر آج بڑائی کس کی ہے توجناب محمد مصطفے اسمانی وفاحلہ ا وحن وصين عليهم السلام كمين محمد أج عظمت وبراني خدائے مگار وقهار كے ليے ب توخداونكم فرمائے گا کہ اسے المج شوش نے صلب و بزرگ کو موائے محترو حلی و فاطمہ وحس وحسی علیم اسلام قرار دی واسه ابل محشرائينه اپنه سرمجه كالو اورايني ايني اسمين بندكرلوكه فاطمه بهشت كي طرت مارہی ہیں۔ مجرجرول بھنت کے ناقیل میں سے ایک ناقہ لائی سے ص کو دیا کاکیرا یمنا یا گیا ہوگا۔ اور اُس کی مهارمروا رید ترکی ہوگی اور اُس کا کمیا وہ مرمان کا ہوگا بھراس کو اُن مخدرہ کے قریب بٹھائیں گے وُہ اس پرسوار ہوں گی سے تعالیٰ ایب لاکھ فرشتوں کو بھیجے گا وہ اُن کی داسی جانب جلیں گے اور ایک لاکھ فرشتوں کو بھیجے گاجوان کی بائیں مجانب جلیں گلور ایب لا کو در شتے ان کو آپنے بازوؤں پراُ مٹاکر نے مائیں گے اور ہشت یک بہنچائیں گے جب

جناب فاعمة بهشت كه دروازه پرېپنچين گي **ت**واپنه پي**چه** مُوکر دنگيين گي ـ نُوا برتر فرمات گا کہ اے میرے مبیب کی موخز تمھا رہے اِس التفات کاکی سبب ہے۔ وہ عرض کریں گی ردروگا میں چا ہتی ہو کہ کہ ج میری قدر ومنزلت واضح ہو۔ اُس دفت عن تعالی فرائے گا کہ اے میرے مبیب کی دخیر والیس ماؤ اور اہل محشر پرنگاہ ڈالوص کے دل میں تھاری مجتب ور تھاری ورتب کی مبت ہواس کا اعد بھار داغل بہشت کرد۔ اس کے بعدامام محت تدافر على السّالهم في فرما يا كرنداكي تسم الع عِلْ برجناب فاطمة أس روزميدان محشرت المين شيعول اوردوستول كواس طرح ليئ ليس كي حس طرح خراب دالفول ميس سے اچھے دانے طائر بِنُ لِيعة بِن يَجِرجِب أَن معظم كُشيعة بهشت كردوازه بربيني مح توضاد ندنعالي ألى ك دلوں میں دلانے گاکدا پنے بیچے اُن کریں جب وہ اپنے بیچے مُٹ کر وتھیں کے توحق تعالیٰ فرمائے گا ك إن دوستوتهما رئي ينجي لتعت بون كاكياسب ب رمالانكري في اين مبيب كي وُتر فاطر كوتها دانتفع قرار دیا - أس دفت وه لوگ مي تهيں كر كريدور دگا دائم ما بتے بيل كرائ تيرے نزدیک بو بهاری عربت و منزلت ہے علا ہر ہواس وقت ندا آئے کی کدا سے میرے دوستوا والیس جاؤ اور دیکیو و خص تم کومبت فاظم کے سبب سے دوست رکھتا ہے ، یامبت فاظم کے سبب سے حس نے تم کو بانی بلا یا ہو یاجس نے مجتب فاطر کے سبب سے سی فیبت کرنے والے وقعالی غیبت سے روکا ہو۔ اُس کا با تقریم و اور بهشت میں داخل کرد بھر صرات نے فرما یا کرداللہ محشر یں کوئی باتی ندرہے اس سوائے فنک کرنے والوں کے پاکا فروں اورمنا فقول کے بھروجی تم كطبقول من داخل كروتي عائي كرورا وي كرمبياكه خدا وندعالم نے فرا يا ب فعالنامن شافعيى والإصديق حميم أس وقت ومكسي كالمرتبم وزياس والس بوت اوروسين سے ہوتے جھڑت نے فرمایا انسوس بیجو وہ جا ہی گے تو ہرگزیز ہوگا اور مجبوع کہیں گے اگروہ ونیا میں واپس ہول تواسی اعبال کو بجالاً میں سے قب سے ان کومنع کیا گیا ہے۔ كلينى في بسند معترعيد الحميد والبشى سے روايت كى جے وہ كھتے بن كريں نے الم حمد الحر کی فدمت میں عرض کی کرمیرا ایک ہمسا یہ ہے ہو تمام محرمات کو ممل میں لا تاہیے۔ بیال یک کر دوسرے کا موں سے زیادہ نماز بھی ترک کر تاہے بھٹرٹ نے فرما یا شیجان النیزاوراس کو بہت عظیم جا بھرز مایا کرمی ترکواں خص کی خبر دول جواس سے بدترہے میں نے عرض کی ال فرطیا جو شخص ہاری عدادیت رکھتا ہے وہ اُس سے برترہے اور جبن خص کے سامنے المبیت رسول کا وكركيامات اورأس كادل أن ك ذكرك لينم بوتوفر شق أي كيشت براع ميرته بي اوراس كة مام كناه بخشے ماتے يں بوائے إس كے كدكونى السا گناه كريے مس سے ايمان سے

کوروکے کی اور اگرائی جگرسے بھی نجاس پائی تو تنیسرے درجہ میں عدالت الی لوگوں برنظام کے سبب سے اُن کوروکے کی جواس کی طرف اشارہ ہے بوخدا و ندعالم نے فرایا ہے۔ اِن ریاف اسالہ عیا دیعنی بعث ہمارا بروردگا رفھاری اگریس ہے یا تھارے داستہ برہ ہے گوگ صراط برگزری کے بعض اُئی سے بسیال بول کے بیض ایک برسے اپنے بئی روکس کے اُن کا ایک برکا بیتا ہوگا اور فرشت اُن کے گرد کھڑے ہوئے و ما اور ندا کرتے ہوں گے کہ اُن کا ایک برکا بیتا ہوگا اور فرشت اُن کے گرد کھڑے ہوئے و ما اور ندا کرتے ہوں گے کہ اُن کا ایک برکا بیتا ہوگا اور فرشت اُن کی برب کے اور جو تفیل سے رحم کر اُن کوسلامت رکھ اور سالرہ ہی گا اور مرب کے اور جو تفیل میں کریں گے اور جو تفیل میں کو اور سے گا اور برخوا کی تعمیس سے اور اُن کوسلامت رکھ اور سے بار اور میں ہوئے والا اور برخوا کی تعمیل سے برب ہوئے اور سے اور اور سے بھر کے برب کے اعمال کی انجی جزا و بینے والا ہے لیا معالی الاخوارین مقول ہے کہ حضرت صادی طیا اسلام سے لوگوں نے مراط کے بارے معالی الاخوارین مقول ہے کہ حضرت صادی طیا اسلام سے لوگوں نے مراط کے بارے معالی الاخوارین مقول ہے کہ حضرت صادی طیا اسلام سے لوگوں نے مراط کے بارے معالی الاخوارین مقول ہے کہ حضرت صادی طیا اسلام سے لوگوں نے مراط کے بارے معالی الاخوارین مقول ہے کہ حضرت صادی طیا اسلام سے لوگوں نے مراط کے بارے

اینے بندوں کے اعمال کی ابھی جزا دینے والا ہے ۔لہ
معانی الاخبار برمنقول ہے کہ حضرت صادق علیالتلام سے لوگوں نے مراط کے بارے
میں بوجھا برصنون نے فرمایا کہ مراداس سے معرفت خواکا داستہ ہے ۔دوحرا طربونگی مراط وزیا
ادر صراط آخرت ۔ حراط وزیا وہ الم ہے جس کی اطاعت فرعی و واجب ہے جس خص نے آن کو وزیا میں ہوا گار رما میں گاور
وزیا میں بیجانا اور آن کی بیروی کی مراط آخرت سے بوجہ می کے اور پر پا ہوگاگڈر رما میں گاور
جس نے دنیا میں اُن کو نہیں بیجانا مراط آخرت بران کے قدم کا نہیں سے اور وہ بہتم میں گربیا۔
ادر الم صن سے کرا مرطا ہر بی بھی السّلام کی تقسیم میں وارد ہواہے کرونیا میں مراط
دورون کی بیٹ بیٹ تعلیم رہے ہو اور باطل کی طرف ماکن نہ ہو۔ اور صراط آخرت میں ہوشت کی جانب
اور دیاری کی بیٹ بیٹ تعلیم رہے اور باطل کی طرف ماکن نہ ہو۔ اور صراط آخرت میں ہوشت کی جانب
موماد کی تفسیم میں روابت کی سے کہ وہ صراط پر ایک قنطرہ رہی ہے جس بیسے کوئی تعلیم

له مُولِّف فرطنة بن كربوسكنك كوانت اموال بن مو اور فداكى عدالت دو مرب مظالم بن بويل بيط عق الله من بو بهرق الناس بن بو اور بعيد نبين كرصل رحم سے مراد رعايت رحم ال مخرستى الله طليه واكم وظل بواور المانت سے مُراد اُن كے عمد و بيعت بن موجو تما ذسے مقدم ہے اور درجة والا بت بخر تمام درجوں سے بڑا ہواں جگہ ذكور نيس بوا - گؤتم كفت بن كرية تمام باتين مومنين كے بلے بن - اور كفار ومشركي اور محالفين بيلے بى صراط بن ياكس به وار د بولے سے بيلے جمتم بن جائيں گے - ١٤ ﴿

. )

نہیں گذر سکے گا جس نے کسی نظام کیا ہوگا اور مناقب میں عام کے طریقہ سے انس سے روا بہت كى ب كريمول فراعة خدائ اس قول كنفسيوس فرايا فلا ا تنحم العَفب المعنى مراط ك اور کاکب عقبہ ہے بہت سخت جس کاطول بین ہزارسال کی مسافت کے برابر ہے جس میں سے ہزار سال کی راہ نیجے ماتی ہے اور ہزار سال کی راہ کورٹ کرکٹ کا نظے اور سانٹ جیمبوؤ ب کے درمیان سے جاتی ہے اور مزارسال کی راہ اوپر سے جاتی ہے اور میں ببلانتص ہوں گاکہ اس عقبہ کو طور وال گا۔ اور دوسرے علی بن ابی طالب بول سے اورکونی شخص بغیرز حمت وشقت کے اس عقبہ کوسطے نزکرے کا سیوائے محمد وعلی اور اُن کے اہمبیت طبیع اسلام کے بیز تغییر ثقال مِن ابن عباس سے اُس آیت کی فسیریں روایت کی ہے۔ یوم الم پنزی الله المستری میں ابن عبان مم يرعذاب مركع - والمذيب أحدوامعه بعن أن وكون بريج ال كحمائة ايان السقين يعنى على وفاطروصن وحسين عليهم الشلام اورحمزه وحيعفريضى التزعنها - بيسبعي نودهد حبيب أبكيم وماسدانلد بعنی علی و فاحمد علیها السّلام کے لیے ستر مزنبہ ونیا کے شل روشنی وے گا بھرانی کا ایرانی کا بھرانی کا فور این کے سیمے میلے کا غرضکہ محمد وال محمد الدر این کے سیمے میلے کا غرضکہ محمد وال محمد الدر این کے سیمے اوراكب مروه بن جومراط يرب شائحلى كي كررماني تح يجردومرا كروه بواكي اندكدريكا ادران کے بعد دو مرا کردہ مخور کے دوڑنے کے مانند دوڑتا ہوا گرز حائے کا بھر دور آگروہ میارہ عِلْنَهُ وَالْوِلِ كَي رَفْتًا رَكِمُ مَا نَدَكُرُرِكًا . اور دوسراگروه جارون بائتر بیرسے اور وسراگروه المغال كى طرح زبن براين كوكمينية ابوا كُزُرِك كا واور خلاد مُرِعالم صراط كومومين تَكَ ليروط ا دركَهُ كاول ك ليد اديك كروس كا . يقولون لنا التمم رينا نوين يعني كس محكرات بارس إردكا ہمارے ورکو ہمارے واسطے بوراکر دے اکرصراط بیسے گزرجائیں بمیرصرت امراکمون ٹن نسبر زمُرد کے ایک مودرج میں گزیں گے اورجناب فاعمۃ یا قوت سرخ کے ایک اونے بران کے را تقرموں کی جن کے کر درنشر ہزار توریں موں کی اور تبزیجل کے ما نندگز رجائیں کی اور شیخ نے مبانس من عامر كے طريقة سے انس سے روايت كى سے كدر سول فدائنے فرما يا كرجب روز فيات صراط کوچہتم ریصب کریں گے اُس برسے کوئی مذکر کے اسوائے اُن کے بن کے باس اجازت نامر ہوگا جس بی ولایت علی ہوگی اور اُس برخدا کے اِس قول میں اشارہ سے۔ دقیقو دانلد مستولون - تعنی ان کو عشراد که آن سے سوال کیا مائے گا تعنی ولایت منی کے مارسے میں۔ اور الم محس عسكري على السّلام كي تفسير جناب رسول فدام سے روابت كى بے كرجب عن تعالى ا تمام خلائل ومبخوت كريكا تواس كامُنادي رُبرع ش سے مداكرے كاكرائے كروہ خلائن اپناكھيں بندكولو تاكه محدر سكول المترصلي المترعليه وآله وهم كى مبتى بمترين زنان عالمين فاطمه (صلوات المترعيبه المراط

سے گذریں۔ بیس کرتیام خلائق اپنی انھیں بندکر لے کی سواستے محمد وعلی وحش وحسین اوراک کی واق طابري كي وأن عظم كم عرم بن بب وه وافل بسنت بول كي قصراط يريده كمنها بوكا . ایک سرا اس کا مست میں ان عظمہ کے باعدیں ہوگا اور دومرا سرامیدانی قیامت میں ہوگا۔ اُس وقت ہمارے پروردگاری ما نب سے مناوی عدا کرے کا کہ اُسے دوستان فاطری سے نوان عالمین کے کیٹرے کے تاروں کو کیٹولو۔ یعنی کردوستان فاطمۂ میں سے کوئی مذیعے گا۔ مگر پرکواس کے کسی تارسے لیک جائے کا ۔ اور بن مزارسے زیادہ کروہ اس کو پوس سے اور مرکروہ بن ہزار ہزارا فراد لیٹی سے اور اِن تندہ کی برکت ہم کی آگئے نبات بائیں گا گلینی نے بندرمعتبر دوایت کی ہے کرصزت صادق نے فرمایا کر اپنے تعسوں کا خور حساب کرو قبل اس کے کرتمعا دا حساب کریں کیونکر قبامت میں بچان<sup>ش م</sup>وقف ہوں گئے اور ہرمو تف کا فاصلہ وزیا کے ہزارسال کی مسافت كربرابر بوكا ببيساكري تعالى فرايا بهدكاس دوزس كى مقدار يجاس بزارسال بد. ادرابن بالبيه في كاب عقائد من كها سه كها دا اعتقاد أن عقبات مع بارك من جرام محشریں ہیں برسے کہ سرعقبہ میں فراک اوامرونوائی کے واجی اور فرضی نام ہیں . تواس عقبہ من جرائم واجب سے سمنی ہے لوگ مینی سے واکس واجب من کی کی اوال تو اس عقید میں : ہزارسال رو کے مائیں مے . اور اُس واجب میں فدا کا تق طلب کیا مائے اگراس کے مدوسے و عمل صائح كيسب في كن بالربوا بواس في يديم ديا بوكا يا مدّات تعالى وجمت سع اس کو گھیر کے کی نجاب یائے گا ۔ آوائس کے بعد دومرے عقبہ میں بینچے کا اور دا ہدایک حقبہ سے دوس عندی اس کولے جائی کے اور برحقیدی اس سے سوال کریں مے برکھے اس مقبد کے صاحب اسم کے اسے میں کمی کی جی می ارتبا ام عقبہ سے سلامتی کے سامقہ با برنماد تووہ دارالیتا يس بهنج مائع اوراليي حيات يائع كاربير كمبي موت مراسي اوراليي معاوت إنع ر ميرالين شعاوت وازيت وزمت وتكيف أس كرد بوكى اور فواكى بسائيلي مي بغيرون وصیّول ،صدیقوں ،شہیدوں ،اورفدا کے صالح بندوں سے ساتھ ساکن ہوگا ،اگراس کوئسی عیّد یں دوک دیں محے اور اُس سے وہ بق طلب کریں محے عب اُس نے کمی کی ہوگی قویم اُس کوکونی عمل صالح بوسيك سي بعيجا بوكا نجات ، داوات كا اوراس كوخداك ما نب سے كير وحت ماصل زموگی - اوراس عقبہ میں اس کے قدم کولرزہ موگا اور دہ جہتم می گریشے کا بم اُس سے خلاکی بناہ چاہتے میں اور برسب عبد مراط برمیں - اُن میں سے ایک عقبہ کا نام والایت ہے کہ تمام خلاق کو اس کے پاس روکس نے اور بناپ امیراور آپ کے بعد انمہ اسر میں ماسلام کی ولایت سے باركين سوال كرين مح أكرأس كوانجام ديا بوكا قرمجات باستها اوركذر ماستها اوراكل نجام

فضل بهشت اور دونرخ کی تعیمت اور تعیمت کابیان : مول کی جاننا چاہیئے کرمیمانی بهشت و دوزرخ برایمان لانا واجب سے جد

صریح آیون اور خرون میں وارد ہوا ہے اور دین اسلام کی صرور بات سے ہے اور و خص الق بہت اور دوزخ کا انجار کرے ملاحدہ کے مانید ہے یا فلسفیوں کی طرح اُس کی تا دہل کرے تومیشک کا فر

بے۔اس بارے میں فلسفیوں کے دوگروہ میں :

اقل - انٹراقیات بی ہوعالم مثال کے قائل ہیں۔ اور وہ بظاہر بیشت و دوزخ کے قائل ہیں اور وہ بھا ہر بیشت و دوزخ کے بہشت و دوزخ اس کی تفصیل شروع میں وار د ہوئی ہے۔ بیکن نزاس جسانی بمن میں اور نہ یہ بہشت و دوزخ اس دنیا کے جسموں کی طرح بیند جسم ہیں۔ بکہ عالم جبمانیات وعالم مجروات کے درمیان ایک متوسط عالم ہے جسے خواب کا عالم اور ظاہری جوبائی اور آبینر میں دکھیا جا آب لازا قواب و عظاب اچھے اور پریشان خوابوں کے اندر بول کے اور برعقیدہ صریح آبیول ورمیشا مورش کے اور برعقیدہ صریح آبیول ورمیشا مورشوں کے دوز و میں کہ بہت سے اور دین مبین کا مذاق آٹرا نا ہے۔ اور آگر کہیں کر بہت سے تعلق عالم مرزخ میں جوب ہوں کے دوز ق ہے۔ (اقل) ریکم محتری آبیول اور مورش کا ۔ اور برحسمانی محتری آبیول اور مورش کی رولازم آتی ہے۔ (دوسرے) پر کرجس عالم شالی کے وہ قال بن حشری آبیول اور مورش کی بران شالی جربطیف ہے۔ جوبے عالم شالی کے وہ قال بن اس مثال کے ملاوہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدان شالی جربطیف ہے۔ اور عالم عواب وخیال سے برا مربول کے اور عالم عواب وخیال سے برا مربول کی ہوب کہ بران مثالی ہے اور عالم عواب وخیال سے برا مربول کی ہوب کہ بران مثالی ہی ہوب کا دو مورش کی ہوب کوبی کی ہوب کوبی کی ہوب کی

میکویسوی میشان بیگان کے اکثر فلاسفران نمام امورسے بوتشروع می وادد ہوئے بیں میسے بیشت ، حور وقصوروہ ان کی تا وہل اُن لذتوں کے سائن کرتے ہیں جوڑوں کو بدن سے میڈا ہونے کے بعد لینے کمالات اور معلومات کے مطابق ماصل ہوتی ہیں جن کواس ونیا ہیں اُس نے ماصل کیا ہے اور اُس کی سعا دہ وقواب اور ہشت ہیں ہے اور جولوگ جابل ہیں اور اضوں نے ان عوم و کما لات کو حاصل نہیں کیا ہے ، وہ اُن عوم کے نہونے سے دریج و تکلیف میں جوں کے اور

مالت من أن يك وجود مرولالت كرنى بن بعيد اعداقة المنتقين، إعدت الذين امتعاربت کے مارہ میں) کمتقین کے لیے نیار کی گئی ہے۔ ایمان والوں کے لیے تباری گئی ہے۔ اعدت الکافریب ﴿ دونن کے اسے میں کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عندها جنت المادی وغیرہ اور مُعراج کی اکمٹر حدیثیں اس ایشتل میں کرجنا ب رسول خدام بہشت میں داخل ہوئے اور آنمعنرے کو جہتم وکھانی گئی اور آکثر مفسیرین وخورین معضت آدم کو بہشت فلد ماست میں اور ابن بابویہ کے بست محتم وکھانی گئی اور آکثر مفسیرین وخورین کی ہے کہ میں نے امام رضا علیہ التالام سے پوچھا کہ بابن رسُول الترجيعي بسست كم إرسين ألاه فرائيه اورجبتم معظمي مطلع يجيد كايا أج مغلوق شده بن بعضرت في فرايا إلى بعناب رسول خدام بسشت من داخل بوسته إورايب في مناب ومرايا جس راتِ آنحضرت کو آسمان برنے گئے۔ یں تے موض کی ایک جماعت کسی ہے کہ آج تو مقدر مو یکی ہیں یکی ابھی خلوق نہیں ہوئی ہیں بصر شف نے فرمایا وہ لوگ ہم سے نہیں ہیں اور مزمم ان سے بین بوشض بهشت و موزخ کا امکارکرے . اُس نے جناب رسول عدامی مکذیب کی ہے اور مارئ كذيب كى ب اورسارى ولايت سے ناواقف ب اور وہ بعيشة جمم بي رہے كا \_ ألى عن تعالى ف فرما ياسع هذا جهنم إلتى يكذب بها المجرمون بعلونون بينها وبين حدید آی یعنی کی وہ جمنم ہے جس کی گنام گار لوگ تکذیب کرتے میں اس میں وہ تکذیب کرنے والے آگ اور کھولتے ہوئے یانی کے درمیان گھو کہتے میں تمبعی وہ آگ میں جلتے ہیں اور تمبعی اُل کے علق مي كرم يان والاما تاسع رجناب رسالمات في واي كرجب مجركو اسمان برك محته ، جرئيل سفامبرا باستخريرا اوربهشت من داخل كيا اوربهشت كا بطب مجمع ديارين فاس كو كُما يا - ده ميري صَلِب مي تُطفه بنا يجب من زمن بيرا يا خد يجر سي مُقاربت كي تووه فالمرشي عالمر ہؤئیں جوسن وخلق ونیکی اور مہتر معنوں میں ایک وڑیہ ہے۔ اگرچہ نظام رانسان ہے بیب مِين لِوُسِتَ بِمِسْسَت كَا مُشْتَاقَ بِوَمَا بِول تَوَابِني مِنْ فَاظْمَرُ كُوسُونُكُمْتَا بُونِ ما ورعلى بن أبراميم أنه روات كى سے كربشت و دوزرخ كے علوق بونى يريد دليل سے كرس تعالى فرما اسے عندهاجنت الماديك يعنى مدرة المنتى ك زويك ايك جنت مي بويومنون كالمجاؤما ويلم مع - اور سدرة المنتهى ساتوين أسان برب النزابسشت عبى وبن ب ادر به شنول كم اسمان بربوني ک دلیل یہ ہے کر خدا نے کفار کے حق میں فرایا ہے کہ اُن کے لیے اُسمان کے دروازے نئیں کھولے مائیں مجانم زمین میں ہے یہ کھولے مائیں مجانم زمین میں ہے یہ کھولے مائیں مجانم دمین میں ہے یہ ہے کر فرمایا ہے کہ تعمارے پروردگار کی قسم لقیناً میں اُن کا ادر شیاطین کا حشر ہمتم سے مگر د كرون كاده و ال و و زالو بول مع - اورجه تم كرو وه دريا ب بو وريا كوكير ، وت م م

وه سب آگ بومائیں کی جیساکہ فرمایا ہے واندانسار سعیت اور فرمایا ہے کہ ونیز بالنظالیوں فیسل المالیوں فیسل کے جبکہ وہ آگ بوجلت کی ۔

اورخصال میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ دو بہودی آئے اور جناب امیر سے انفول نے بیندرسوالات کے بہنجاد اُن کے یہ بھا کہ بچھا کہ بہشت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے فرایا بہشت آسمان میں ہے اور دوزخ کہاں ہے فرایا بہشت آسمان میں ہے اور دوزخ کہاں ہے فرایا دروازخ کہاں ہے دروازے یہ بہت آسمان میں ہے اور دوازخ کہ بہت کے دروازے یہ بہت کہ دروازے یہ کون پر ہے ۔ فرایا کہ بہت کہ ان تمی سے دوایت کی ہے کہ میں نے صفرت اہم دروازے یہ اور دوال کشی میں بستدم عتب عیسی بن تمی سے دوایت کی ہے کہ میں نے صفرت امام دفیا جا اسلام سے عرض کی کہ ویس کہ اس می میرائش میں بھول کے دور کی دور مری مندے کہ اس می میرائش کی دور مری مندے انہی صفرت سے دوایت کی ہے۔

طلوع وغروب كرتا مصدوه بميشد كي جنت بعنى جنت خدنيس - اكروه جنت خاربوتي تومركزاس

سے باہرو کو نہاتنے اور ممکان میشت کے بارسے میں میا ننامیا ہیئے کروہ آسمان برہے اور شہور

ير ب كرو ساتوي اسان برب اوراي كريري وارد بواب كربيشت كاعون اسان وزين

ك عرض ك برابرسي اوراس كم عنى من اختلاف ب بعيض في كالراسان وزمين

بهنشت و دوزع کے مزج دمیرے کے ترکت میں حدثیں

كواكب ووسرے كي بيلوين قائم كرين تو بهشت كى وسعت أن سب كى وسعت كے برا برموكى . اور من نے کہا ہے کہ سانوں اور زمینوں کے طبقول کومہلو مہلو فرار دیں اور سراکی کی ایک سطے ہوتو بیشک بسشت کے عرمن کے برابرہوگی بعقول نے کہا ہے کہ ہر بہشتی کے لیے اس قدر وسعت ہوگی ۔ بہوسورت لوگوں نے اعرامن کیا ہے کہ جب اُس کا عرص اُسمال وزین کے عرض کے اند سوگا کو اسمان میں کبو کرسائے گی ۔ اور جواب دیا گیا ہے کہم کتے ہیں کہ وہ سالوں اسکان کے اُور سے تو ہوسکنا سے کہ اسمان سے زیادہ برسی ہو بینا نیم اما دیت میں بہشت کی صفت میں وارد ہوا ہے کہ اُس کی محسب عرش رحمٰ سے اور روابت کی ہے کہ سرول باوشاہ روم کے فاصد نے جناب رسول خواج سے اُر بھیا کہ کیا آپ اُس بہشت کی طرف وعوت دیتے بیں طبی کا عرض اسمان وزمین کے برا برہے توزمتم کہاں ہے حضرت نے فرمایا کہ وان حب ا ہے تورات کماں رمبی ہے۔ لنذا اس مدیرے کے معنی میں بیان کیا ہے کرحس طرح سف روز ایک دُوسرے کے مقابل ہیں اور میں طرح روز اعلیٰ کی طرف ہوتا ہے اور رات اسفلٰ کی طر أسى طرح به شَتِ أسانول كِي أوبر بعد إور دورخ نرمينون كم بنج ب - اورمام ن روایت کی ہے کہ انس بن ماک سے لوگوں نے بوجھا کر میشت زین میں ہے اکسمان یں نوجواب دیا کہ کون سا اسمان اور کون سی زمین بہشت کی گنجائش رقعتی ہے تو او چھا کھیر كمال ہے ؟ كما ساتوں آسمان كادبروش كے يہيج ۔ أكركس كرمبشت آسمان كادبرہے اور دوزخ سات طبقہ زین کے نیچے ہے توصراط کو جہتم کے اُورِ کمو کردگیں گے اوراس بہتے کے اوراس بہتے کے اوراس بہتے ک اُک کیمے بہت کو مائیں تے ہم کمیں گے کہ اس میں فور و فکر کرنا صروری نہیں ہے باکر اِما زات غورو تکرنیں ہے ، لنذا اجمالی ابہاں اس بیرلا نا جا ہیئے ہوا نبیار نے تجردی ہے اوراک کی تنعیب لو میں جوشبطانی شہرات کا باعث ہے تورو بکر ہذکر نا جاہیئے اور جوشف تکما کے اُسکولِ نارید سے دست بردار ہمتا ہے اور آ بتول اور مدبنوں کا عرات کرتا ہے تورب ایک ووٹرے سے منطبق ہوجاتے ہیں کمیونکہ جبکہ ستارے ڈوک جائیں گے اور تمام اسان لیپیٹ لیے جائیں گے اورعش نيج احائے گا تو مست عمی نيچ ائے گا اورعش اُس كی جيت ہوگ اور موسكا ہے كرازلفت الجنت للمتقيب سے اشارہ اس طون بو اورجتم كو بلندكروي كے اور ظاہر كرين محيم ميساكه فرط باسبعك وعرفيت الحد حديد للغوين بينا بإرعلى بن الرابيم في دوايت كى سے كردريا إت زين سب آگ بومائي عيد اور صنع من اصاف كريں كے اور صراط اس اورنصب كى عائدًى اوربست كى طوف سيدها داسته بوما تعما اورجب أس سے كذر مِأَيْن كُومِيشت ك وه لاسترينج كا ورعوش الني عباس كي جيت بداورعش سے أس

کا پھر صدی ہے۔ اس کے اور انہا راور دومنین کے ماضر ہونے کا مقام ہوگا اور انہا رواوسیا کے منبراس بھر دکھیں گے۔ اور ناج کے جیسا کے مکار نے کہا ہے ایک آسمان رواون ایک بھر اس بھر میں اس کے اور میں ہے اور باتے دکھتا ہے اور ما کا طول کی ہزار مال کی داہ ہے اور مال کا طول کی ہزار مال کی داہ ہے اس کے ساتھ موافق ہے ۔ اور مکان ایک امر موہوم ہے اور تنمن کے الج ہے بعد اجسام بیدا ہوئے تے اسی طرح عرش اور ہشت کی حکت سے آن کے مکان یہ دیا ہوئے اور وہ مکانات برطوف ہوجا ہیں گے اور اجسام کے کہ حکت سے آن کے مکان پیدا ہوئے اور وہ مکانات برطوف ہوجا ہیں گے اور اجسام کے اور کا حکم پیدا ہوگا اور خلار کے اس تھر کا استخاار معلوم نمیں ہے اور حس صورت میں کہ خال ہو گا اور کو اور وہ کا استخار میں کہ خال ہو گا اور خلام کے فاعدو کو اور وہ کی اس کے دور سے کے ساتھ موافق ہو تے ہیں فار مدہ سے درست بروا رہوتا ہے جو سب ان سے ایک وور سے کے ساتھ موافق ہو تے ہیں ان کے بارے میں خور و فکر جیسا کریم نے کہا صوری نہیں ہے اجمالی اعتراف کا فی ہے۔ واقعیل ان کے بارے میں خور و فکر جیسا کریم نے کہا صوری نہیں ہے اجمالی اعتراف کا فی ہے۔ واقعیل المدوج والے آپ ۔

بہتر رقب اور میں جند مفتول کا بیان بھا بتوں اور میں جند مفتول کا بیان بھا بتوں اور مدینوں میں میں میں میں اور اس بیا عنقاد رکھنا لازم ہے۔ مباننا جا ہے کہ بسشت دار بھار وسلامتی ہے اور اس بی باجاع امت موت نہ ہوگی سوآ (الامونىتىناالاولى) بىلى موت كے اگراہل دوزخ كے كلام كى تقل مز ہوتواستثنا منقطع ہوگااور (الولموسية ارزي) بن مست من موت بعيباكلهندول في عرسال من ديم كيام اور كيم دنيا كي موت مراد بوگي مذكر بشت من موت بعيباكلهندول في عرسال من ديم كيام اور كيم لُکُ اُن کی تکفیراس سبب سے کرتے ہیں ۔ اس طرح دوسری آ برت بین فرایا ہے کہ اُس می سوائے بهای موت کے بیر موت کا مزہ نہیں حکیمیں گے حس سے مُراد دُنیا کی موت سے ۔ نیز مبشت میں براہ ماری اندھایی ، بہراین ، درد ، بیاری ، آخت ، رخ د تکلیف و منی و خیس ہے اور نااس ب نقرِ ومتاجی اوربیسی بیرسی وغیرہ سے اور و کھیلنس کی خامش ہوگی اور ایکھ کو لذت حاصل مولی ۔ آدمی کے لیے دہ سب کچر ماصل موگا۔ وہ ہمیشہ کا گھرہے ہرگز اس میں سے باہر نہیں جاتیں گے وه باك اور بيك لوكون كامكان معد والغفن وصدو عدادت ونزاع اوروان محكوان موكا و إن مِرْخِصُ اس بدراصنی رہے گا جو کچھ اُس کو خدا نے تعالی نے عطا فرمایا ہے وہال کوئی کسی دوسر کے مزنبر کی خواہش ننیں کرے گا اور مصنول نے کہا ہے کراعلی مزنبر کے لوگ او فی امزنبر کے لوگوں سے سلنے آئیں گئے ۔ لکن وہ لوگ اعلیٰ مِرْنبہ کہ رز مائیں گئے "اکدالیساً نرموکہ ایشا مرنبراُن کی اپنی نظر میں بست ہوجائے اور اُن کی زندگی مناک ہوجائے اور برصروری نہیں ہے کیو کر مکن ہے کرخلا ان کوان کے مزنبہ بردامنی رکھے کہ دوسرے کے مزنبہ کی اکرزو اورخواہش مزکریں گے جیسا کہ مونیا

اور دُومس کو ویش بررکھ کا اور حس کے پاس سے گزرے کا وہ اُس علر کے نور سے دوشن ہو جائے گا ۔ بیمان کک کرندا کے دعدہ گا ہ سک پہنچے بجب فیاں دہ لوگ جمع ہوں گے تُعلا کے انوار میں سے ایک نور ان بر علوہ افروز ہو گا نووہ مؤمنین سجرہ میں گرمائیں گے سی تعالی فرمائے گا كهام ميرب بندوا آج مبحدهِ اورهما دب كي صرورت نهيں اپنے سرول كو المفاؤ بيس نے تم سے نمام کلیفیں اُمطالی میں۔ وہ کہیں گے کرکول سی جیزاس سے بہتر ہوسکتی ہے جو تونے ہم وعطائی ہے جرفداکی ما نب سے اُن کو اوارا تے کی کیس نے اُس می اورستر کنااضا فرکیا۔ جو کھیونم کو دیا تھنا ۔ لنذا ہر روز جمعہ اُن کی تعمتیں سابقہ کے ستر کئے کے برابراضا فہ ہوتی ہیں ۔ بیہ ہے فكائة تعالى كے قول كے معنى مليدينا مزيد بيشك الله بمعدود وروش وروش الت ب اور روز جمعه روش روز ب للذاأس روز وسنب مي بهت تسبيح وتحليل أورحمدونا سئه الني ر وا ورقی دال محرید در ورنیا دی بیج بیم ون می چیز کے پاس سے گذر تاہے وہ اُس کے نورسے روش موجاتی ہے بہاں بہ کراینی عور نوں کے یاس پینچتا ہے۔ نووہ کہتی میں کراسی فُدائے گار کی تعمی نے ہمارے لیے بیشت کوئمباح کا ہے کرہم نے فر کو اس وقت سے بهترو خوب ترنهیں دیکھا ہے تو وہ کے گاکر اس کا نبیب بیہے کیس نے استے میدوردگار کے ورُين ما كى ہے يھروزما ياكر اس كى تورىس ايك دوسے يرسد ميس كريس اور وہ حالفن مي ہتویں عروروخورستانی نہیں کرتیں۔ راوی نے کہا آپ بیر فدا ہوں میں جا بنتا ہوں کہ آپ سے بيندچيزوں كاسوال كروں تكن شرم آئى ہے۔ فرايا او خيو عرض كى كيا بهشت ميں كا ابجا ناجى ہو گا۔ فرمایا کہ مشت میں ایک درخت ہے۔ فعدا بمشت کی بوا دُن کو عجم دے کا کھیل اُن سے بعداس درخت سے جند آوازین ظاہر بیول گی حب سے مہتر خلائق نے کوئی سازیا کوئی تغمیر نر منا ہوگا۔ پھرصرت کے فرا یا کہ بروض ہے اس کے لیے جس نے فدا کے فوت سے دنیا میں كانالىننا ترك كى بوكا ـ داوى كتاب كرمين في كماكداور أياده فرايت وفرا يكري تعالي في ا یک بهشت اسینے درست قررت سے علق فرمانی سیے حس کوکسی آنکھ نے نہیں دیکھا اورکونی مخلِق اُس بیطلع ہنیں ہُونی ہے۔ خدا دندِعالم اُس کو سرضی کھولے گا اور ذرائے گا کہ نسبے کو زیادہ کو اورتميم كوزياده كرويي بصض كاركي ضافراتا ب فلاتعلم نفس مااخلف للم من قرية اعيب جزاء بما كانوابعملون داوكيني في بسندم مرصرت المعمرا قراس روابت کی ہے کرجناب رسمول خدام سے خدا کے اس قول کی تفسیر لوگوں نے دریا فست کی یوم غَيْدُ المِتقَدِّى الى الرَّحِيْنِ وَفِلاً بِعِيْ صِ رُوزُرَهِمْ مَعَيْنِ اور يُرمِزُ كُورُون كُواكِ كُروه كَمُورُكُ مِن خراوند رَحْن كي مِا نب محشوركري محرصنرك نه فرايا استالي أيركون كرده نهي جي كي سوار

كربهنيا بواس بيرفدا دركرم مزار فرشت موى كرتهنيت كميليدا ورموريكواس كمساعة نزوج كرنے كے ليے بينے كا بجب وہ بعثرت كے مروازوں ميں سے بہلے دروازہ يربينيس كے توائن مک سے جواس دروازہ بریوکل ہے کہیں گے کرونی خواسے ہارے بیے امیازت طلب کو فداو درسيم نے ہم كوأس كى تهنيت اور تمياركيا دے ليے بيجا ہے - ماك كي كا كر محمروكميں ماجب سے کہوں تاکرولی فداکواطلاع کرے اور ملک اور ماجب کے درمیان میں رقب باغول كا فاصله بوكا نوأس كواطلاع دى ملك كى كربرورد كادعالين في بزار فرشتول وتهنيت ك لي عباب وه فرشة أس سداما زت ميلسة بن رماجب ك كاكرمير سك أس إجازت طلب كرنامشكل بسي كيوكه وه ايني زوجرك سائق خلوت مي ب اور حاجب اور ولی خلا کے درمیان دو باغوں کا فاصلہ ہے۔ بھرحاجب قیم (منتظم امور) کے پاس جلئے گا اورائس کو اگاہ کرے گا اور قیم خصوص مدینگا دول کے پاس مائے کا اور ان کو آگاہ کرے گاکہ خلافا وجبارك رسول وروازه بركمرت بي اوروه مزار فرشت بن جرولي خلاكومم ادكبا و ديين أت بن ولي خداكومطلع كروكروه وروازه بركم سعين اوراما زت كا إنتفا دكريسين جب فدمت كارولى مداكوا كاه كريك توده امازت ديكا . بالإمان مي بزار درواز يمول كي بر وروازه برایک فرشته موکل موکا الغرض دربان دروا نرسی که دلی سے اور مردروا زه سے ایک فرشد داخل بوگاا وربراكب خدائے جباركا بيغام بينجائے كاير بے الله تعالى كة قل كمعنى بوأس نے فرایا ہے کہ وَالْمِه الرِّیکيّ يدخون عليه مرمن کل باب ليني فرشت بالا فلن کے بردروازه سے دائل بول کے اورکسی کے سلام علیدم یمامیرتد فنعم عقبی الدار رود کا کا سلام ہوتمام بلاؤں سے تھارے لیے سلامتی ہے اس سبب سے کونیایں تم منے ان بلاؤں پرمبر کیا و تھارے ہے اخرت کا گرس قدرا مجا گھرہے جھنرے نے فرایا کو این کی طرف فدا نے اس قول ہے اشارہ کیا ہے وا خاراتیت تیدرائیت نعیما وملکا کیوا بيني أكرتم وكميمو محر زوبال بالتانعتنين اورزي سلطنت وكيمو محصر فرا إكرير آيت اثاره كرتى الدي الدير المتول بعمتول اورطيم اوشابى كيطوت جرولي فداكوماصل بول كى كرفدا ك بيم وأئة فرشة أس ساحا زن طلب كرير مح أور بغيرا مازت أس كى بهشت وراس كَ إِلاَ فارْسِي وَاعْل مْرْبُول كَاور فرا ياكر نهر في أن كتصرول اور ملول كي يَنجِ ماري بوكي اور برس كيميل اورميو مع الى ك قريب بول عيد . خداو ندع الم فرا المبير ودانية عليام خلالها وخيلت فطوفها تدليلا بعبى أن كنزوي أن بشتول كاسايه وكا اورال فرتول کے میں خوا آن پرتوڑنا اصعاصل کرنا آسان کر دے گا جیسا کرآسان کرنے کا بی ہے جیساک

فرایا ہے کہ اگروہ کھڑا ہوگا تو درخت اُس کے قد کے برابر بلند ہوجائیں گے اور اگر نبیٹے گا آوشائیں مجھک مبائیں گی تاکہ اُس کا ہا تقد اُن کے بیٹوں تک بہنچے اور اگر قد میلے کا توشاخیں اُس کے قریب نبیعے ہوجائیں گی ۔

حضرت نے فرمایا کو اُن کے لیے معیلوں کا توٹر اا آسان تراوروہ نزدیک ترمول کے مواجس طرح كاميل اورميوه مياسي كاجبكه وه لينا بوكا ما يحد كته بوكا أس كم مندي مينج عاسيً كا، اور طرح طرح مح مبوے اور تعیل اس سے خطاب کیں مھے کہ اسے ولی خدا مجد کو کھا قبل اس کے اُس دوسرے کو کھاتے اور فرما یاکہ کوئی موں نہیں جگر پر کوائی کے لیے بہت سے با غات ہول گے بعین كريوب بندى كيا ہوگا يغض كويذكيا ہوگا . ان من نهريں باني ، شراب دُودھ اور شهدكي مول گي -بحب ولى خدا ناشة طلب كرب كابوائس كى غوائش توكى وبى جيزين ناشة من حاصركى مبائيل كى بغیراس کے وہ اپنی خواہش کا ذکر کرے بھرابینے تھا تموں کے ساتھ خلوت اختیار کرے گاوہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے جائیں محے اور فزگریں کے دخل مسدود تعنی اُن ہوا وَل میں ہول کے بوطلوع آفتاً بسے بیلے ہوتی ہے بلا اُس سے بہترا ورخونب نر ہوگی اور ہرمومن کی کم سے کم زوجر ستر سوریں ہوں گی اور جارعوریں اِنسانی یومن ایک گھڑی محدید کے ساتھ رہے گا اور ایک گھڑی النافي عورت كرساعة البين تخنت يريميدكة بهوست خلوت كرساكا اورايك دُوسيرب كودكيس كم اورجب وه اين تخت بيز كميه كي بوگا تو اوركي ايب سنتاع أس كو دُهما نب كي آووه آپ خدمتگاروں سے کھے کا کہ برکسی سنّہ اعظی جس نے مجھے گیبر ریا تھا۔ مثا پر جناب مقد اللهی ، میری جانب متوجہ ہواہے اور برشعاع اس کے انوار جلال کی ہوگی ۔ خدشگار کہیں گے کرجناب حق تعالیٰ اس سے زیادہ مقدس اور پاک سے کریا افار اُس کے افوار کی شبیہ ہوں ، بلکہ بیافوراک كى زوجرى سے أس حورير كا ہے جوائمى كك آب كے إس بنيں آل ہے . دد آب كى طرف اشتیاق میں اسپنے خیمہ سے متوجہ بڑئی ہے اور آب کی الاقات کا شوق اُس پر غالب ہوا جبکہ اُس نے دکھا کہ آپ نے اپنے تخت پڑئکہ کیا ہے اورشوق میں مُسکرانی ہے نووہ شعاع حماَّی نے دیکھی اور وہ نور ص نے آپ کو گھیرایا وہ اس کے دانتوں کی سفیدی اور چک کا تھا۔ اُس وقت ولی خدا کے گاکر اُس کو اجازت دو کرمیرے پاس استے یش کرائس کی طرف ہزار فلام نیزی سے وائر ہوں گے اور ہزار کینزین تاکر اُس کونوشخری دیں کہ ولی خلا تجد کوطلب کر ماہے تو وہ البغ جمرے بیجے اسے گی اورستر منتے بینے ہوگی بوسوئے اور ما ندی کے ارول سے بنے ہوئے مختلف زیگ تع بوں مے اور توبیوں ، یا قومت اور زبر جدسے تعلق ہوں مے اور مشک سے عطر ہوں گے -اس کی بنٹرلی سنٹر حلوں کے بیچے سے نمایاں ہوگی جب وہ ولی عدا کے نزدیک بینچے کی تواس

ك فدوتكاريا مى مولى كطيقول كوليه وكتروم داريد ديا قوت وزرجد سي برك وك ہوں گے۔ اُس کا استقبال کریں گے اور وہ جوا ہرات نیٹار کریں گے بھرولی خدا اوروہ حوریہ برسول ایک دوسرے سے بغلگیر میں گے کہ اُل میں سے سی کو نکان و زحمت مرہو گی پھر صرت الم م فيد باقرئية ذما ياكر عن بشتول كاقراك من وكريه ووجنت عدن اورجنت الغروس أور جنت يعيم اورجنت المادي بي اورخداكي ووسرى بشتين عي بي جوان بهشتول سے همري بۇنى ہیں۔ اُل پہشتوں میں سے مومی کے لیے وہ ہوگی ہوائسے پہند کرے گا اور اُس میں متنیں حاصل کر گیا جیسی میسی چاہے گا جب موی کسی میز کا ادادہ کرے گا تو آس کا طلب کرنا اس طرح ہوگا كركے كا مُسْيَعًا ملك اللَّهُ مَرْجب يرتب كا تواس كى طرف وہ چيزيں متوجر بُول كى جن كى عماش كرام بغيراس كركر أن سے طلب كرے يا أنكامكم دسے اور اسى كى طرف اشاره يريوندا في وايب دعوله دنيها سبعانك الله موتعينه م فيها سلام يعنى فرستايون كرحمت ان ك ليسلام مع والمعرد عونه مدان الحيد الله م العلمين جب وہ کھانے بینے اور جاح کرنے کی لڈت اندوزی سے فارغ ہوں گے توندا کا شکر کریں گے اوركس كي الحدث لله رك العليد لين تعاكم يرقل اولشك للدرف معلى معلى عديد مانتے میں جو کھید وہ میا ہے میں اور دوستان خدا کے لیے لاتے ہی قبل اس کے وہ سوال کریں۔ فواکہ وہدم عرموں نعنی بهشت میں کئی چزی خواہش نہیں کریں گے ، مرید کو اُن کا اکرام و تواضح أس بمزيد كي جائے كا -

بوكا ينظالمون كاملودارا وريز مخنت مذكفن جررة تعلع رحم كرنے والا اور يز و فيض ج فعلك تضبا وقدرسے ابھارکر تا ہے یا وہ خص جربر کا قائل ہوا ور بندوں کے افعال کو قدا کے افعال مانع نیزام محد با قراسے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کرخداکی قسم کربھشت مومنین کی ارواح سے خالی نہیں رہی ہے جس روزے اس کو خدائے خلق کیا ہے اور نہمتم خالی رہی سے فرو كى روس سيس روز سے كه خدان إن كونان كيا سيك اور فدادندعالم فرما تا كر تجس روزم مبتم سے کہیں گے رعبرگئ ایکے گی کریا کھی اور عگرہ اور ملی بن الراسم اور حین بن الراسم اور حین بن المعید سے روایت کی ہے کہم تعالیٰ نے جہتم سے وعدہ کیا ہے کراس کو بھرے گاجب وہ روزِقیامت کا فروں اُورِگنه گاروں۔ یے بھر مائے گی توخدا و ندِعالم اُس سے اقرار یعنے مے لیے فرمائے گاکر کیا تو بھرگئی تو وہ اعتراف کی حیثیت سے کیے گی کرکیا کچہ اور جگہ ہے بعنى يى بعركتى ـ أس وقت بهشت كے كاكر بدوردكا دا تونے بخسے أس و بعروب كا وعده دمايا تخا اورمجرس عمى وعده فرمايا تفاكه تؤ بعردس كارتون المبتم كوعبرويا تجدكوكون منين بعرتاً يوخدا وندعالم أس روزايك قلق بيداكرك كانجن سيبهشت كوزُكروك كالبيرصرت صادق الف فرما یا کدکیا کمنا ہے اُن لوگول کا جغول نے دُنیا کی رہے وصیبتین خیس بروا شنے کیں نيزهلى بن إبرابيجهن روايت كى بدے كرحضرت المم زين العايدين عليدائسلام في وايا كرتم كو قرآن برط سنے کی سعادت نصیب ہو کیونکو خوالے بہشت کو اپنے دست قدرت سے علی کی اس میں ایک ابنے سونے کی اور ایک جاندی کی اور اس کے گارے میں تنی کے بجائے انبٹول کے موریاں کوٹمشےک سے ٹرکیا اُس کی خاک زعفران ہے اُس کی رہبت موتیاں ہیں اور اُس کے درجے آبات قرآنی کی تعداد محصقطابق قرار دئیے قریق خص قرآن بلیمتا ہے اس سے مقت ہیں کہ بلیمداورا وہ ما لأَمْا أَسُ كا دِرِجِهِ تمام التخاصِ سي واستربغيرون أورصد يفيوں كے زيادہ بلند ہوگا ، اورا خجاج میں مشام بن الحکیم سے روابت کی ہے کہ ایک زندلی رکافر نے جو حضرت صادق کی برکت سے مسلان بواعقا اننى كحشرت سے پوچھا كركها جا تا ہے كرا بل بهشت بي سے كوئى فنحص درجت سے میل تورکر کھا اسے فرج فسروری کیل درخت میں وائس آماتا ہے بھرت نے فرا یا ایا اس

اے مولیق فرماتے ہیں کہ بیرویٹ اُن میٹوں کے خلات نہیں ہے جن بی ہے کہ مونین کا رومین کم مرنین کا رومین کم مرنین کی گردمین کم مرنین کی گردمین کی گردت میں ونیا کی بہر بیری اور کا فروں کی رومین ونیا کی آگ میں معذب ہوتی دہیں گا ۔ کیونکہ بیرویٹ مومنین و کا فرین بنی اوم وغیر بنی آدم میں حجا دم کی خلفت سے پہلے زمین میں رہے ہیں عام ہے (کسی سے فلٹوں میں ارب ہیں عام ہے (کسی سے فلٹوں میں میساکہ کسس کے بعد ذکر کیا جائے گا زیز نمکن ہے کہ ونیا کی جنت و دورز خ مراد ہو۔

اس کی مثال دنیا میں جراغ ہے کہ اگرایک او کم جراغ اُس سے روش کریں تواس میں سے کھیم ہنیں ہوتا اُس نے کما کرا ہے محمقے میں کرا بی بھنت کھاتے میں اور بیتے ہیں اور نصنائے ماجت كر مختاج نبيس موتع فرمايا إلى اس كيه كران كى غذا زقيق وتطيعت بوكى أن مي وزن نبيس بوكا -بکداک کے بدل سے خضوراً رہید موکر دفع ہوجائے گا۔اس نے کہا پر کیسے ہوسکا ہے کہ کولی موربرے دائس کا شوہرائ کے اس جائے اس کو باکرہ ہی یائے گا۔ قرایا کروہ یا ک طینت سے خلن ہُول میں اُن کوکوکی حرا ہی عارض نہیں ہوتی اورکوئی آفت اُن کیے حکیم سے خبیں معلوط بوتی اور ان کے سوراخ میں شوہر کے صور کے سواکونی جیز داخل نہیں ہوگی اور وہ عن اور ائس کے شل نجاستوں سے آلودہ نہیں ہوئیں۔ المذارحم باہم توسیت اور حیاں ہو تاہے کیونکہ شوم کے عضوے مواکھ اس میں مز داخل ہوتاہے اور یز باہر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگ کہتے بین که ووستر حله بیننے بول گی اور آن کے شوہران ملول کے اندرسے ال کی نیڈلیول کامغر بورت ، گوشت اور قریاں دیکھ لیں گئے۔ فرمایا ہاں جس طرح تم میں سے کوئی ایک درہم کوصاف یانی کی ہتریں دیکھ لیتا ہے۔ اگر جیاس کی گرائی ایک بیزو کے برام بور کماکس طرح الی لیشت غوشی دمسترت سے اُس حال میں ہوں گے جبکہ اپنے جیئے یا باپ یا کسی عزیز ورشیۃ واریا دو<del>ت</del> كو به شب ميں يز د تجميس كيكا وجب بشيت بن وتكسي كية تو كميان وشك من وكا كدور و ميں ہيں المذاكسون ببشت كي تعمتیں اُئن خص کوگوا را ہول گی جس کے دوست دغیرہ جستم میں مغذب ہوں کے حیصرت نے فرایا اہلِ علم نے کہا ہے کہ قدا ان کوگوں کو اُن کے دلوں سے نمجیلا دیے گا اور عیض نے کہا ہے کہان كے النظاركريں كے اور أميدركھيں كے كروہ اعراف ميں ہيں ك

اورعل بن ابراہیم نے جناب رسول خدامے روایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا رجب میں بهشت میں داخل بوا درخت طوبی کو دکھا کروڈ علی کے خانز اقدس میں تھا اور بهشت میں کوئی قصراورکونی منزل نہیں ہے گریز کراس کی شاخوں میں ایب شاخ اس میں ہے اوراس پرنولیں ہیں جو جلہائے بہشت سے بھری ہوئی ہیں جو سندس واستبرق کی ہیں۔ آئ ہیں سے ہرمون کے لیے ہزار ہزار بیدایں ہیں کہ ہزئیں میں لا کھ صلے ہول گے جن میں سے کوئی علّم دوسرے علے کے شل مذ ہوگا جنگف زگوں کے بول کے اور پسب اہل بہشت کے لباس ہیں۔ اُس درضت کے بیج میں بسشت کی پوڑان کے برابرسایکھیا ہوا ہے جو تمام اسانوں اورزمین کے عرض کے برابر مہتاہے یران وگوں کے لیے معدوا اوراس کے دمولوں برایان لائے یں ادرایک تیزدوسواراس كرسايين سوسال بك دوار الربية الم أس كوط نيس كرسكتا يرب وفعداك فراياب مظلم مدود، أس سايرس بشت كميوب اورمل بن اورأن كم ليكاف في حوال ك كمون من الكي بوئة بن - مرشاخ من من تنوريك اورتنوقسم كيمل بول مرين من كيدوه ہمں گے جن کو دنیا میں دیکھا ہے اور کھیے ایسے ہول مجرجن کو نہیں دیکھا ہے بین میں سے کھی کو نسا ہوگا اور کھی کوزئسنا ہوگا اور جس محل کو توری کے اُس کی جگہ اُس کے اندووسر اعمل بیدا ہوجائے کا ۔ ميساكه فراياب لامقطوعت ولاممنوعت اورأس درخت كيني اكس نرطارى بوكى جس كے بياروں طرب نهر بن بيكى بول كى ايك بانى كى جومتغير مذبوكى اور دووه كى نهر أي جن كامزه مة بدلا بوكا أور شراب كى بنرس ليذة السشاويين (بينية والول كم ليرجن بي لذَّت بوكَّى) إدار موم سے صاف کئے ہوئے شہدی نہریں - اور بہت سی روایتوں میں وارد ہواسیے کرجناب فا كے زفات میں جبریل ومپيكا لوئكى ہزار قرضتوں سے ساتھ بہشت میں ماصر ہوئے اور فارتے يرتر في طوبي كوعكم ديا تواس في أن كم يص عقير ، مندس ، استبرق ، زمرد ، مرواريد، با قويت اورعط بهشت لاكتے اور فَدَانے حضرت فاظمۃ كے مهر مي درخت طوبي كو حطا فرمايا اوراس كو غاية عَلَيْ مِن قرار ديا ـ

عاستی نے بندر معتبر ابودلا وسے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کرا مام محفرصا دق سے میں نے عماستی نے عماستی کے بعد میں کا مام محفرصا دق سے میں کے عماسی کی کہ آپ بر فعل موں میں ایک شخص متعتی بر میزگا را در ابلبیت علمیم اسلام کا عرض کی کہ آپ بر فعل موں کے اسلام کا میں کی کہ آپ بر میزگا را در ابلبیت علمیم اسلام کا میں کہ کا میں کی کہ آپ کی کا میں کا میں کی کا میں کی کہ آپ کی کا میں کا کر کا میں کا کی کا میں کا میں

(بقیدهاشیه فرگذشته) جس روزمردا پنے بھائی، ال، باب اور بوی بجوّل سے بھلگے گا) اُس متعا برگواہی دیتی جو اور بوی بحق سے بھلگے گا) اُس متعا برگواہی دیتی جو اور بوسکتا ہے کہ اصل وجر بہی ہواور صفرت نے سائل کے بنم کی تھی کے سبب سے ذکر نہیں کیا اور موہی دونوں وجہیں جو اُس کے فیم کے مطابق تھیں۔ دُوسروں کی طرف سے نعل فرادیں واللہ پیلم ۱۲ ہ

لطبح وفرما نبردارس بمازي بهت برمعتاب ككي لهو ولعب كافر بحانے كاشائق ہے جھنرت نے فرمایکیا یہ جال مشغطے تعنیدلت کے او قات میں نمازیں ریٹے ہے ، روزہ رکھنے ۔ بیاروں کی عیادت كرينه ، مومنول كے جنا زہ میں ماصر ہونے اور برا دران مومن سے ملاقات كرنے ہیں مانع نہيں ہو؟ کہانہیں وہ مُشاغل اُس کی نیروٹیل سے مانع نہیں ہوئے چھٹرت نے فرمایا کہ ریشیطانی وسوسے ہیں۔ انشار الله وہ بخشا جائے گا میر فرمای کر فرشتوں کے ایک گردہ نے اولاد آدم پر الزلول ور ملال دحرم من تغساني غوامشول كي بيروي كاالزام لكاي توخدايئ توال كوفر تشتون كافرندان آدَمْ كُوسِ زِنْكُ فَي كِنا اور أن يطعن كرنال عدرتا يا اور الا كركاس كروه في طبيعتول اورمزاجل یں بنی آدم کی سی خواہشیں اور افزیم قرار دیں تاکہ مؤسوں کی حیب گیری نزکریں جب اس گروہ نے اپنی وات بی رحالت مشاہرہ کی تربدوردگارعالم کی بارگاہ بی فراد کی کرا ہے بهاريت عبوديم كومعات كراورها دئ خطاكو بخش دست اوريم كوبهاري أسى ماكت سابقه بر وائیں کر دے لیس بر توسے ہم کونمل کیا ہے اور س مالت کا توسے ہم کو یا بندر کھا ہے۔ كيونكريم فرست ين مخطيم طافرل بن بم تبتلا بوجائي هي تب فرا و نوعالم في ان ك کے تودہ فرشتے اہل بہشت سے اما زت لیں گے کہ ان کے مُکا نول میں داخل ہوں رجب امازت بائی کے تو داخل ہوں کے اور ان کوملام کریں کے اور کسی تے سلام علیکد بدا صدر اس میں اسلام علیکد بدا صدر اس میں اس میں کرے اللہ است و شہوات ملال برمبر کیا۔

اور عرام می مواہم ہیں ہی۔

سنداب طاقس نے بسند موثق مصرت ما دق سے روایت کی ہے کو روز قیا مرضوان فریند دار مہضت ایک گروہ کو جوہ ہفت میں واعل ہوا ہوگا دیمیں کے وہ لوگ رضوان کی طن مذکر رہے ہوں گے۔ رضوان اُن سے مجھیں کے دیم لوگ کون ہوا ور کہاں سے داخل ہوئے ہو وہ لوگ کی میں گے کہم سے تم کو کیا واسطہ ؟ ہم وہ گروہ میں ہوخدا کی پوشیدہ حبا وت کرتے ہو وہ لوگ کی میں گے کہم سے تم کو کیا واسطہ ؟ ہم وہ گروہ میں ہوخدا کی پوشیدہ حبار وافا فرا است کو لُن اُن کا مہن ہوتا تھا۔ فعدا کے تعالیٰ نے ہم کو پوشیدہ بیشت میں داخل فرا است کی اُن کے اُن کا معملے السلام سے دوایت کی ہے کرمیرے پدر بزرگوار مصرت صا وق کے فرا کرمیشت میں ایک نہر ہے میں کو جو کرمیت ہیں اُس کے داست کی اور مرضوع می موجوز کہتے ہیں اُس کے داست کی اور اُن میں اور اُن کے بایس کا در سے برایک زرد وروازہ ہے تھا زر دروازہ ہے اور کی اور اُن کے بایس کا درسے برایک زرد وروازہ ہے تھا زر دروازہ ہے تا زرد اور اُن کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کو میں نے وہ اُن کا ایک میں نے وہ اُن کا ایک میں اور اُن کے بایس کا درسے ہوا ہے۔ وہ ایست کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کرمی نے وہ اُن کا ایک ہو میں اور اُن کی ہو ہے۔ وہ کہتے ہیں کرمیں نے وہ اُن کا ایک ہو ہیں اور اُن کے بی کرمیں اور اُن کے بی کرمی کے وہ اُن کا ایک ہو ہیں اور اُن کی ہو ہو ہے کا دروازہ ہے کی اور اُن کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کرمیں اور اُن کہم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کرمیں نے وہ اُن کا ایک ہو گرا کی ہو اُن کی کو میں کرمیں کے وہ کی کرمیں کرمی کرمیں کے وہ کرمیں کرمیں کرمی کرمیں کو میں کرمی کرمی کرمیں کی کرمیں کرمیں کے دور اُن کے دور اُن کی کرمیں کر

صرت صادق سے فراکے اس قول فیلی عیرات حسان کی تعیروریا فت کی مِصرت نے فرها يكري يعول كي صالح بيبيال بير من سق كها حور كم مقصود التب في الحنيام سعكون مُاوين فرمایا که وه مخدره چیکی بنون سوری بین جوموتی ، یا قوت اورمرمان کے حمول میں المری بین مرخیمه کے میار دروا زہے بی اور مردروازہ برستر نوجوان ارمکیاں کھڑی بی جودروازوں کی مگہان و بوکیاریں اور ہر روز خوائے و ذکرہ کی جانب سے اُن کوایک رامت بینچتی ہے اگر خدا اِن کی موتوں کو خوات کری دے . نیز ایک سندسے روایت کی ہے کہ اُنٹی صنرت سے اوجیاکہ لوگ ہویہ کہتے ہیں کہ خدا ہم کوجزائے خیردے تواس کے کیامسی ہیں۔ فرما یا کہ خداد برشت کیا ک نهركانام ب جوكو ترسيطاني ب ادركوترساق عرش ب ابرأتاب اوراس بدايك نهرب جس کے داومہ اراوراُن کے شیعوں کے قصر بین اور اُس بنرکے کنارے اوکیاں زمین سے أى بُولَى بِين كرميس كو أكما وقيلية بي تو دوسرى أس كى جگريراك آتى ہے اور دي كولالاك ہر ہے ہتی ہوئی ہیں اور خیدات حسان وہی ہیں توجس ونت کوائن شخص کسی دُورسرے شخص سے کتا ہے جزاف الله حیوا تومراواس سے وہی منزلیں ہیں جن کو خدانے اپنے برگزیدہ بندول کے لیے متاکی ہے اور فرات بن ابراسیم نے سلمان فارسی سے روابت کی ے کرجناب امیر نے رسول فعائے تصر ا نے فعالی جو شھدار کوکرامت فرائے کاصفت وریا نت کی مِضرَت نے درما یا یامل ان قصرول کی تعمیر سے کی ایک اور جا ندی گی ایک این ای سے اور اینوں کے درمیان مشک وعنبرکا گارا استعال ہواہے۔ اُن کے درسے مروارید، موتی اور یا قوت کے ہیں ۔ اُن کی خاک زعفران ہے اور اُن کے پل کا فور کے ہیں اور ان میں سے ہرتصریس چار نہریں ہیں بشد ، مشراب ، دُورھ اور یا بی کی ۔ اور بھی نہریں ہیں چوم جان کے درستوں کو کھیرے بُوٹے ہیں اور سرنہ کے دونوں طرف جھے ہیں۔ ایک قطع ایک سفیدوتی کاجس میں کوئی درز اور کوئی فاصلی ہیں ہے یق تحالی نے فرمایا ہے کڑھمرو تیاں ہوگئے بیں اور اُن کے اندر اور باہر کا صال ----وکھائی ویتا ہے اور ہر خیمہ میں کرسی ہوگی ہرایک بر نشان کیا ہوگا۔ اُس کے یاتے سَرز برجد کے ہوں مے اور سروری پرایک حزر برمیمی ہوگی اور بر حُديد برستر شرا ورستر زروعتے بول مے ۔ أن كى يندليوں كے مغر أن كى تميوں اور ورست اور برون کے نیچے سے اِس طرح نظر آئیں گے جیسے منا ت مشراب سفید اول می نظر آئی ہے برگور تتركيب وركفتي موكى سركيب وايك كنيزك إسترس اور دوسرى كي القرين ايك الليسي وكل جن سے اس مسور بخد کرے کی - اس المیکئی سے بغیراک کے فداکی قدرت سے وشیودار مجاز کا ہوگا۔ ادرابن بالوید نے دہم ذی المجری تہلیات کے تواب میں روایت کی سے کروشخص برروردس

مرتبران ته بیال ت کو بڑھے خدا و نہ عالم بڑیل کے عرض بہشت میں ایک درجہ طا فہائے گا ہو مرار یہ اور باقوت کا ہوگاجی کا دونوں درجوں کے درمیان تیز دوگھ وڑے بوار کے لئے میں ہزارال کی داہ کا فاصلہ ہوگا ادر سردرجہ میں ایک شہرا درماین شہر میں ایک جو برکے قصور ہوں گئے ہی میں فصل نہ ہوگا۔ ادر ان شہروں میں سے برشہریں مکانات عماریس محالات اقدے جو برجوے فرش محدیدیں کر سیال ، ترخت ، زیورات اور مطلح عودیں ، تکھے ، مسندیں ، فدر شکار ، نہریں ، درخت ، زیورات اور مطلح مودیوں کے جن کا قواس کے ہربال اس قدر ہول گے جن کا فواس کے ہربال میں ہولی گئے ہولیا ہولی تقدید میں میں ہولی ہولیا ہولی ہولی کے اور ساطح ہوگا اور سور نہرا دور شخص سعت کریں میں کہ اس کے ما منے دائیں اور بائی ہولی کے میں بیان میں ہولی کی مست میں موان میں ہولی کے ہولی خدا اس میں ہولی کا اور ہو تھیں میں ہولی خدا اس میں ہولی کے میں میں ہولی کے میں موروں کے جس کو کو اس موروں کے ہیں ہولی کا کر فیصل کے میں میں ہولی کا کر فیصل کے میں کہ میں روز آپ ای تعملیات کو بڑھے تھے ۔ اور یہ شہر اور ہو کھیں ہے کہ میں ہولی میں ہولی خدا ہولی خدا ہولی خدا ہولیات کو بڑھے تھے ۔ اور یہ شہر اور ہو کھیں ہے کہ میں ہولی تھا ہولی خوالی ہولیا ہولیا ہولیا ہولی ہولی ہولیا ہولی ہولیا ہو

سے نے تہذیب میں اور سے اقبال میں بند معتبرای ابی ضریب دوایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیں ایک روز صرت امام رصاطبہ السلام کی تعدمت ہیں ماصری اور نور کی خیرات کی ہے۔ وہ میں ذکر ہوا یعین ماصری نے انکاد کیا حضرت نے فرایا میرے پور نے اپنے پر رسے می کر محصر خبردی ہے کہ دوز فریر بینسب زیبی کے اسمان میں زیادہ شہور ہے ۔ بیشک نواکا فروی محصر خبردی ہے کہ دوز فریر بینسب و نے کی اور آیک جامدی کی اور ایک لاکھ یا قرت میرے کی اور آیک جامدی کی اور ایک لاکھ یا قرت میرے میں ۔ اس کی زمین مصرے کر و خلف مجاول و رموال میں اس محسرے کر و خلف مجاول و رموال اس میں جامدی کی اور ایک لاکھ یا قرت میں جامدی کی اور ایک لاکھ یا قرت میر نہ کہ دور صدا ور شہد کی ہیں اس خصرے کر و خلف مجاول و رموال اس میں کے درخت ہیں اور اور خور کی ایجی کی وار و اسے پوشھ دعتے ہیں اور اور فرید کے اور ان کے بیک کر درخت ہیں اور اور خور کی ایک کی اور اس میں کے درخت ہیں اور اور خور کی ایک کو اور اس میں کہ کہ درخت ہیں اور اور خور کی ایک کو اور اس میں کہ کہ درخت ہیں اور اس میں کے عزین موال کی اور اس میں کے درخت ہیں اور اس میں کے عزین میں درخت ہیں اور اس میں کی میں درخت ہیں اور اس میں کے عزین میں درخت ہیں اور اس میں کے عزین میں درخت ہیں اور اس میں کے عزین میں درخت ہیں اور اس میں کے درخت ہیں اور اس میں کہ درخت ہیں اور اس میں کہ درخت میں درخت میں

كوبدير بيجيجة إن اوريك أن وزكا أخرى وقت بوتاب دفدا وندعا لم كى ما نب ساأن كوندا أتى ہے کہ اپنے اپنے مزبول بروالیں ماؤ بیشک تم خطا و نغزش سے الندہ سال کا سامون ہو کے اور یہ دن حجر وعلی علیہ ما السّالام کی کا مت کے لیے ہے اور تقینی نے بینا ب رسول خوام سے روایت کی ہے کر جوشف لا إلى الا اعلیٰ کتا ہے اس کے لیے بہشت میں یا قوت مرخ کاایک درعت بویاجا تاسے ص کے ایکے کی مگرمشک مغیدیں ہوتی ہے شہدسے زیا وہ شیرس اور برت سے زیادہ سغیدا ورشک سے زیادہ خوشبودار۔اس دخت میں باکرہ لوکیوں کے بیتان کے اند معل موتے ہیں آن میں سے ہرای جب شركا فنة كيا ما تا ہے اللہ مستنظر ملتے بحلتے ہیں۔اور ا مالی میں ابور عبد دمحدری سے روایت کی ہے کہ رستول خدامہ نے فرما یا کہ میرٹرائ سے تشب معراج میرا إنقر كيكر داغل بهشت كي اوربهشت كے أيك تخت ير سطايا اور ميرے إبر من أيك بميدانه دیا ۔ وہ دو کوئے ہوا اُس میں سے ایک حربی کا اُس کی مزہ سیاسی میں کوئس کے سینہ کے نفد عنى أسنه كما السلام عليك بأرسيول الله السلام عليك بالحدالسلام عليك باعد (صلى الدُعليه وآلروكم) مِن في يعيا قركون بصنوا تجرير وحمت كرد السيف كما مين واضيه مِندِ بول مَعَالِحُ مِن السَّمِعِينِ عَلَى عَلَى كَاسِدِ مِيرِيضِم كَرُنْجِ كَا مَقْتُرْشُكَ كَاسِد اور بلدرصته كافرركاب اوردرمان تصترعنركاب - تجيم أب حيات سفيركياب عير خدا ونديتباريف فرمايا موما عين بوهمي مين اب كيسرهم اوراب كيوصي وريماي بنابى طالب کے لیے بیدا ہوئی ہوں اور کاب اختصاص میں صفرت باقر سے روایت کی ہے كه خدا فرما الب كرميشت مي ميري رحمت كساعة داخل بوك اوركمتم سي ميرع غوو بخث ش كرمبب سے نجات ہا وَ محمد لهٰذا بهشت كواپنے اور اپنے اعمال كے درمیا آت ارو بیں اینے عزت ومبلال کی تسم کھا تا ہوں کہم کو بمیشگی کے گھر اور دار کوامت بس داخل کرتھا۔ حنات نے ذما یا کرجب مست میں واخل ہو گے تو کھنے ت وم کے قدی کمیا ای کے بلار ہو کم واخل ہو گے بعین شائط ہاتھ اور صنرت میسٹی کی جوائی کی سی تمعا ری جوائی بعینی تینتین سال ہوگا و بعینی تینتین سال ہوگا اور محدد کا اور کا اور کیند و صدرت صنوب اور کیند کے دل کے مانزیمان سے سینے پاک ہوں گے مسلوات الدملیم المجعین نیز انہی صفرت سے روایت کی ہے کہ مشتیں مار دیں کیونکہ خوات مسلوات الدملیم المجعین نیز انہی صفرت سے روایت کی ہے کہ مشتیں مار دیں کیونکہ خوات كيم ومنّان في فراياس - وليه خاف مقام ريب جنتان لين أمن خفس كي لي مجد روز في مت مُواكم عامير سے اور بندول كو بدلاد بينے سے فرزال سے اس كے ليے دو برشتين صرت نے فرمایکروہ شخص مراد ہے جس کو دنیای خواہشوں میں سے کوئی خواہش بدا ہو تی ہے۔

وہاں پیچنا اور اس برجین کرنا کھیں ہے۔ مسور کھول کے مقاب واق تیم کے مقاب کا میان غلام کو اور تمام مونین کو اس روز شفاعت کرنے والے معرف کا جو علی والت اور کے میں تو میں آئی رہے۔ سراین نادیں کے

محروال محد عليهم التلام كصدقه من أن سب سيدايني يناه من سكه ـ فداونرمالم ذما ماہے درواور بربزرواس آگ سے بس کے اندص ادی اور تھروں کے اكثر مفسرول في كما كريم سع مراوس كيريت ب اور معنول في كاريت مراوين جي کواُن کی عبا دت کرانے والوں کے سائز جہتم میں کے جائیں گے ۔ اور متم میں گفار کے بیش معذیب ہونے کے بارے مل آئیں مبت میں اور فرمایا ہے کر نقینا کو کفار میں اور وہ حالت گفری مرتبے میں۔ اُن پر خلاء فرفتوں اور تمام انساؤں کی تعنت ہے۔ وہ ہمیشہ میں میں رہیں گے ۔ اُن کے مذاب من تخفیف مذکی ماست کی اور مزان کو مهلت دی مائے کی اور فرایا میس کرتم میں سے حمایت دبن سے مرتر موجائے اور کا فرموگا توان کے احمال دیا و آمزت میں منبط لیومائیں گاور وہ آگ میں بعض والے لوگ بیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرما یا ہے کر حولوگ تیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ مال نہیں بکدا پہنے بیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب جہتم میں ماہیں کے اور صربت امام باقر سے نقول سے کرجنا بر رسول فدام نے ذما یا کروز قیامت آیا گروہ اسے اس ماری اسے ماری کروہ اسے ماری کروں سے آگ شتعل ہوگا ۔ لوگوں نے وائی کر يار نسول المندم وه كون رُوك مِن توضف سنة برأيت رئيسي لعني تنيمون كا مال كعانية واليه مندا نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی تومن کو عمداً قبل کر ہے گا تو اس کی جزاجہ تم ہے وہ اُس میں ہمیشہ زمیگا اور فرا کا ہے کرمنا فقان ہم کے سب سے طبیقے ہیں ہول تھے مینسروں نے کہا ہے کرمہتم کے طبقے اور درہے ہیں جن طرح کر بہشت کے درہے ہیں اور منافی بہتم کے بہب سے <u>بنہجے</u> طبقہ میں ہوگا اور فرایا ہے کہ جو لوگ کا فر ہوگئے ہیں اگر وہ اُن تمام جیزوں کے اور شل اُنہی کے اُت کے اور شل اُنہی کے اُت ہے مناہب نجات بائیں کو اُن سے وہ سب مجھ فریویں قبول نز کیا مائے گا اور اُن کے لیے عزاب وروناک بوكا . وه جابي كراس أك سے البركيس تورة ماسكيں كا اور أن كيداسط بميشة فالم رسط فالإعذاب بها ورفروا يسب كرأن كي ليه ال ك كفر كسيس الما موا بان مين كاليا ور وروناك عذاب بوكا الدوراياب كربيتات بسينست سيجن والس كوجهم كم ليعبداكيا ب اور فرایا ہے کہ کا فروں کے لیے اگ کا عذا ب سے اور فرایا ہے کہ مولوگ ما ندی اورسو نے كفزاسة عمع كريتين أور مداكي راه مي خريع نين كسته لاذا أن كوالمناك مذاب ي نوشخري ديد

جس روزکداس خزانہ کوچتم کی آگ میں مرخ کریں گے بھراک سے اُن کی بیشانیوں کواوراُن کے پہلوؤں کوا ور پیٹھوں کو داغ کریں گے اور آن سے کہا جائے گا کہ برہے وہ خزا مزجس کوتم نے البين لياجع ي عفا لهذا اس كا مزه عيم واور فرما ياب كه نعدا ته منافق مردون اور منافقة عور تون اور کا فرول سے متم کا دورہ کیا ہے وہ اُس میں بھیشہ رہیں گے ۔اور ان کے لیے دہی کا فی ہے اور خدا کے ان پر بعثت کی ہے اور اُن کے لیے قائم کی نے والا عذاب ہے اور فراما ہے کہ اُن سے کہو خصوں نے علم کیا ہے کہ دائمی عذاب کا مزہ عکیسو کیا اُس کے علاوہ تم کو بدلا دباجائے كابوتم في كمايا ب اورفراياب كرمخذول ونا الميد بم برجرود شمني كرف والا اسكريج ولیل رئے والاجہ نم ہے اوراش میں کھولا ہوا آب صدید (کیبنی عولی وہیپ بلا ہُوا) یا تی گھونط گھونٹ جرکے ساتھ نیس کے بوطل کے نیچے نہ اگرسکے گا۔ وہاں ہر عگہ سرمت سے موٹ کا سامان ان كى طرت آئے گا اور وہ مربي محے نہيں كران تكليفوں سے نجات بائم، بميران كے پيچے اس سے بزر شرید عذاب ہے بھنرت صادق نے فرمایا کہ صدید خون اور وُد فلاطت ہے بھ زنا کا رغورتوں کی شرم گا و سے تنم میں ماری ہوگا بیس کا رنگ یانی کا سااور مزہ صدید کا ہوگا۔ اور جناب رسول فدالم اورصرت صاوق سے روایت ہے کر جب وہ آدمی کے نزدیک الواقا توده کابت کرے کا جب اس کے مُنے کے قریب لایا جائے کا تواس کا مُنظِف حاصے کا اوراس ك سرادرجره كى كمال أس من كرميسك كى اورجب وه بيشكا أس كى تمام انتزلول كوكرك اور السام المراكم ووائل كے باخالے كولات سے بابر كل مائيں كى اور صرت صادق من فرایا که ایک دریا کے مانند خوان و مواد اک سے با بر تھے کا اور وہ اس قدر دویں گے ك أن كيره كينرول اورهيمول كما ندزشان بدا موجات كأ يجر أنسورطون موجات كا اور خوان عاری بوگا پیمراس قدر رویس محکدان کے انسووں س کشتیاں ماری گی جاسکیں گی اورفرایا ہے کہ تم ان کی وعدہ کا م ہے۔اس کے ساتھ دروا دے میں اور سرای دوانے كے ليال كالك جروفقيم واب اور صرب امرالمونين سد دوابت كى بے كرمتم ك سات دروا زیدی معنی سات طبقه ایک کے اور ایک اور صرف نے اپنا ایک اعدورے کے اوپر دکھا اور فرمایا اس طرح! مجمر فرمایا کر بهشتوں کو تیجاتیاتی میں رکھا ہے اور دو ان می می معن کے اور بعض طبقہ آگ ہے اور ان سب سے میچ ہتم ہے۔ اس کے اور لظیٰ (ایک طبقہ ہم کا ام ) اس کے اور شعط ما رہتم کا ایک طبقہ ) اس کے اور جمیم ، اس کے اور سیراور اس سے اور اور درسبطنات منم بن اوراعض في كما ب كرسب كرنيج إورب اوران سب کے اور مجتم ہے اور ابن عباس سے روایت کی ہے کر مہلا طبقت منم ووسرا معیر ساسقر

پوتھامجیم، پانچوال ظی مجیشا حطر اورساتواں ما دیہ ہے اور بیصوں نے کہا ہے کہ آگ کے ساب دروا زے ہیں اور طبقے ہیں بعض کے اور بعض بو دروا زہ ہے اُس کے اور ہے اہل توحید کی مگرہے بیس میں وُو اسپنے اعمال وزیا کے مطابق معذب مول کے بھیراُن کو نکال ایا مائے گا دوسراميود إول كاطبقه بعد جيسرانصاري كا- پوتھاصائند (ستان پرستول) كا-پانجوال جرسول (بوسورے اور آگ کی پرستش کہتے ہیں) بھٹا طبقہ مشرکین ع ب کا اور ساتواں طبقہ جورب سے شیچے ہے وہ مُنافقین کا ہے اور فرمایا ہے کہ جولوگ کا فربو کھتے اور اعفوں نے لوگوں کوراہ فدا ي روكا بم ف أن كاعذاب بالاستر عذاب مقرد كيا ہے اس سب سے كروه دنادميلات تے اور مسلوں نے کہا کرسانپ اور مجتوان آگوں پر زیادہ کردیے مائیں گے ۔ اُن کے قویم مجور کے بلند درخت کے مانند ہوں گے۔ اور ابن حیاس سے روابت کی ہے کرم تم میں مجیلے بوست الب كى جند نهرال إلى من سے أن بي عذاب كيا جائے كا ابعضول في كماكدان برمزيد عذاب سامیوں، باعقیوں، أذموں ، مجمور ن كابوكا لے مور كے ماند ہوں كے كيا مائے كا اور فرمایا ہے کرتیرے پروردگا رکی تھے ہم ان کو اور شیاطین کو جمع کریں گے بھران کو دو لافرجمتم کے گرد کے جائیں گے۔ بھر ہرگروہ کو ایک دو سرے سے علیحدہ کریں گے بو فعدا و ندر جان ہوا فترا زیادہ کرتے تھے لڈزاہم جانتے ہیں کہ جمتم میں اُن کا جلنا زیا دہ مزا وار ہے۔ اور تم میں سے کوئی ایک البیا نہیں ہے جو ہتم پر وارد نہ ہو۔ اور یہ تھا رہے پروردگار پر واجب والازم ہے۔ بھرہم اُن کو نجات دیں گے جو پر میزگا رہے ہیں۔ بھرظا کموں کو دو زانو جمتم کے اندر والیں کے -اور منسروں نے آن کے مہم پر والد ہوئے میں اِخلاف کیا ہے بیت موں نے کہا ہے کہاں کا محمد میں اور منسروں نے آن کے مہم پر والد ہوئے میں اِخلاف کیا ہے بیت میں داخل ہونا مراد ہمیں ہے ۔ بیسی اکر دوری کے مراد میں میں داخل ہونی کے ۔ اور اجماد اِن کو مہم کے کرد دو اُل و ماضری کے ۔ اور اجماد اِن کو مهم اُن کو مہم میں داخل ہوئی ۔ لیکن اُس کی آگ مومنوں برمردو الامتی میں داخل ہوئی ۔ لیکن اُس کی آگ مومنوں برمردو الامتی میں داخل ہوئی ۔ لیکن اُس کی آگ مومنوں برمردو الامتی میں داخل ہوئی۔ لیکن اُس کی آگ مومنوں برمردو الامتی میں داخل ہوئی۔ لیکن اُس کی آگ مومنوں برمردو الامتی میں داخل ہوئی۔ لیکن اُس کی آگ مومنوں برمردو الامتی میں داخل ہوئی۔ لیکن اُس کی آگ مومنوں برمردو الامتی میں داخل ہوئی۔ لیکن اُس کی آگ مومنوں برمردو الامتی کی آگ مومنوں برمردو کی در اُس کی آگ کی در اُس کی کی در اُس کی در اُس کی در اُس کی کی در اُس کی کی در اُس کی در کا باحث ہوگی میساکر مناب ابرائیم بر تولی اور کا فروں برمذاب لازم ہے۔اس منمون کی ابن میاس اور ما برست روایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ میت میں اور میا برائے کا رہ جب میں اور بھڑکا دیں کے اور فرایا ہے کہم نے طالموں کے لیے وہ آگ تیاری ہے ہے۔ قوہم اُس کواور بھڑکا دیں کے اور فرایا ہے کہم نے طالموں کے لیے وہ آگ تیاری ہے ہی کے شکط ان کو گھیرے ہوئے بیں بعضول نے کہا ہے مرادق آگ کی ایک دلوار ہے ہوا اُن کو گھیرے ہوئے ہے یا دھواں اورائس کی لیٹ ہے جو جہتم میں داخل ہونے سے بیلے اُن کو لیٹ جائے گی ۔ یاکن یہ ہے آگ کے گھیرنے سے تعنی آگ آئی کی ہرجانب سے اُن کو لگ جائے کی اور بیایس کی شدت سے فراد کریں کے تو آگ کی عرادت اُن کی فریا دکو بینچے کی اُس آگ ہے

<u>بو مجھلتے ہوئے تا ب کی ہوگی یا زیتوان کے دھویں کی طرح حس میں چرک (مواد) اور خوک ہوگا</u> بن سے اُن کے چیر مے ملس ماتیں کے اور صل (مجیسلا ہُوا تا نیا) ہوگا ۔اور براُن کے لیے کیا مُرى شراب سِيا ورسم من أن كاكيا بُراحفكانا سِي اور فرما ياب كرجولوك كا فرموك أن ك لياك كريك بين بيان كرت بن كرأن كيا المحطيم المست المسال كالمواليان على أك ك ت رئي بواسے - اور كورنا بنوا يا في الى كے سروں پر دالس مخرس سے جمي الى كے بيك يں المنتن وغيره بين اوراك كى كھالين تيجيل مائيں كى اوران كے ليے لوسے كے گور ہوں تھے۔ اور أن سے كما جائے كاكرملانے والى آگ كا مز و كيتو - جناب رسول مداسے روايت ہے كائن سے اعطانا ما بی تو نهیں اٹھا سکتے۔ نیزروایت کی ہے کرآگ اینے شعار اسے ان کوادر مینے گی جب وہاں سے نیجے جہنم میں گریں گے آوگرز اُن کے سرمیا ریں گے جس سے دُہ سٹرسائی کی راہ تک نیجے دعنت جائیں مجے اور ایک لمحراُن کو قرار مذھے کا ۔اور دُوسری روایت میں حضرت صادنِ سے منقول ہے کریا تیس بنی اُتھا۔ کی شان میں نازل بھی کی میں کر آگ اُلّٰہ کو وها بكب كي حب طرح أوى كي حبم كولهاس تعينياليتا ہے بميران كے بتيح كا بونسان تدر لطے گاکرنا ف بحب بہنچ مائے گا اور اُن کے اور کا بونٹ اُن کے سرکے درمیان کے م کا جب وہ جا ہیں گے کہ ا ہرآئیں توان کے سروں برادیمے کے گزندارے جائیں گے کہ جمعیم غاريس مليث مائيس كي اور فرايا كرجن كه نامرًا عمال بلكر بول ك توانيسول في اين مانول برظام كاب اوروه جبتم ين بميشريب كاوراك ك شفك أن كي جري كلس وي كاور ان كے چروں كوخراب كروں كے ، اور كماہے كرأن كے ل بھتے بوئے كلے ما ندموں كے۔ نیچے اور اوبر کھنچے ہوئے اور اُن کے وانت کھل مائیں گے۔ اُن سے کما مائے گاکری ہماری ہیں نِمْ وَنَهْ مِن مُنا لَيُكُنَى عَنِي لِكِن فَمْ قُوالَيٰ كَيْ كَلْرُيب كُرِيِّ عَظْ قُرُوه كَمِين عُمَا السالية بم پرشقاوت غالب عن اور بم ایک گراه گرده مقر اسبهار بسیال نے والے م کواس اگ المال دے بھرار م مفروضلالت إختيار كري مي تواليف نسول بيلم كري كے اُئ قت سی تعالیٰ فرائے کا دُور ہو ، ہم سے بات مت کرو۔ اور فرایا ہے کہم نے اس کے لیے ہوتیا۔ کی کوزیب کرتا ہے روش آگ تیار کی ہے کہ جب اُن کو دُور سے دہ آگ دیجے کی فروہ اس کے خصتہ (بھڑکنے) اوراس میں سے منہ بول کے نالہ وفریاد سنیں مے اورجب اُن کو اُن کے بایخ كردن مِي ما مُده كريا زنجيريس بندم مؤترة شاطبي كيسا عقر سنك مكان مي وال ويب عالي كة و فراد كريس كم اور وافيه و يلا علام جلا بي عمد ( بعني الم يحموت الحة افسوس) توملاً

اُن سے کمیں گے کڑنمماری بیا واز ایک نہیں ملک بے اِنتہا فریا دکر دلیکن کوئی تمصاری فریا دکو نہینیے گا چھنرت صا دق تسنے فقول سے كرجمتم كے بھڑكے كى أواز ايك سال كى داہ كى مسافت سے سُنان دے گی اور کھا ہے کہ بھر میں ان کا مقام اس قدرتگ ہوگا کرسوراخ مرخ داوار برجی قدرتنگ ہوتا ہے اور فرایا ہے کہ ہما سے بروردگار کا قبل لازم ہوگیا ہے ہواس نے فرایا ہے ر میں متم کریمتوں اور آ دمیوں سے بھرووں کا ۔ اور فرایا ہے کرجو لوگ کا فر ہو گئے ہیں ان کے لِي جَمِيمً كِي الكسبِ أَن كوموت مُراسَةً كَى كومُرسِ اوْرعذاب سے دیا ہوں اور ای كے عذاب میں کید کی مائے گئی اور فرمایا ہے کہ وہ نالہ وفریا دکرب سے کہ خدا وزدا ہم کوچری سے بانگال دے ناکریم نیک احمال سجالا ہیں اس کے خلاف جہم کرتے تھے ، توان سے کہا مبائے گا کہ ا ہم نے کا کوعمراس قدر زئیں دی تھی کی تصیحت حاصل کرتے اور عاقبت کے بارے می خواف فكركرت بجرجا بضيعت ماصل كرس بصرت صادق في فرايا كريد مرزنش الحاره سال ك عرك كے ليے بصير مائيكم رياده مو- اور ماري طرف ورائے والا بيغيري نيس كا عنا-النذاعذاب كامزه عيموكيو كافل كمول كاكونى مددكا رنهيس اورفرايا ساس عبديمان ، مومنول کے معاری ما تذکرہ کیا ہے کرکیا یہ (بعشت اور اس کی تعمین) تمماری ممانی کے لے ممتریس یا درمت زقوم ہم نے اس درخت کوظالموں کے لیے ایک آزمائش قرار دیا ہے ا جوجهتم کی ہتر سے اگا ہے اجب کی جوا اور شکونے شاطین کے مرول کے ماندیں بیشک ائن میں سے گفا رکھائیں کے اور انسی سے اِپنے میٹ بھریں گے اُس کے اُور سے بھری کے اُسے بھری کے اُور سے بھری کی م میم کرم (خوکن ویوا و) بیٹین کے بلیے دیں گے بھران کی مازگشت اس کھانے اور پانی کے بعد من المراب المرك موان كى بيناه كى مكتب مينسران في كما كرزوم آك كاايب وزفت أس كالميل نهايت بلخ إورست اورم إدار بمي أوجل اوركفار ويش في مزاق أوايا كراك مين ورخت كيوكواك سكتاب عن تعالى في فرايا كريم في ظالمول كم لي ضيطالون کی آناکش قرار دی ہے بیعنوں نے کہا ہے کہ فاہ بدلودا رائع میل ہے بعضوں نے کہا ہے كرسان كركمنس ك شياطين بي اورمل كى تشبيد سانب ك مرسد دى ب اورمنول نے کہ اسے کہ اِل عرب میں شہور ہے کہ بتیج اور منکر چیزوں کو سائپ کے سرسے نشبیہ ٹریتے میں اور دوایت کی ہے کہ آل جہتم ریم وکو آس قدر قالب ہوگی کہ آگ سے عذاب و مجتول جاس تح اور الك خزينه واردوز رضط فرا دكري مك لوده أن كواس درخت كى ون الماسكا جس من الجمل موكا - وه لوگ أس درخت كاعمل كما من كرديدان كران كربيث موانين مع يمرأن كالشم من وه جوش ارسطا جيس ديب بن يان بوش اراب- اس ونت وه

یا نی طلب کریں سمے نوماکک اُن کے لیے حمیم لائے گا جونٹر ترت سے گرم ہوگا اور درسول جمنم کے دِيك مِن جِشْ مِوتًا مِهَا بُوكًا حِب وهِ أَن كَ نزديك لا إِمائيًا لوان كرير عَمَل جائيل كَ ادران كربيث من مينج كا . ترسو كيمُ ان من بوكا آنين دغيروسب بِكِصلا دبير كا ادر فرايا سے کران کی شراب جمیم ہے اور عنماق بعض نے کہا ہے کہ عنتاق بہت سرویان کرمردی کے سبب سے اُن کو ملا ڈالے گا بیص نے کہا ہے کہ متم میں ایک چیٹم ہے ہیں میں ہرزمرولے جا تور کے ڈنک کا زمرائس میں جاری ہو تاہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ پانی بنول ورمواد ان كے بدن كا بوكا جو أن كے ملق من ڈاكيں گے۔ اور عضوں نے كما ہے كروہ عذاب ہے ب کو خدا کے سواکوئی نہیں جاتا۔ اور فرما یا ہے کہ عذاب کی دو سری سے جوان مب کے نند بھی ۔ جے۔ اور فرما یا ہے کر دو کہیں گے جواگ میں ہوں گے کہ اپنے پروردگا رہے کہ دکر ایک روز بھی تو ہمارے عذاب میں کمی کردے عا زنان دوزخ کہیں گے کہ کی تھا رہے ماس رسول معرات و دلائل اور با بين كه ساعة منيس است عقد ابل دوزخ كبين محركم إلى الترت عقد يب وه كهيں مے كرج جا بوتم دُعا اور فريادكرو كي فائره مذ بوكا . اور كا فروں كى دُعا بالكل بركار اورب فائرہ ہے اور فرایا ہے کہ ان کے مذاب یں کمی مزی جائے گی ۔ اور وہ اگ میں تعلقے رہے۔ اور بجات سے نا أيد بومائيں كے ، اور فرايا ہے كدابل دوزن نداديں كے كريم و تھارت يرور دگا را دالا توما مك كاكر جميشد مذاب يس ريوك ادر كمين تم كوموت بذات كي ابن عباس نے کما کدان کی اس بات کا بواب ہزارسال میں آن کو مے گا اور فرمایا ہے کرزوم كا درخت أن منه كارون كاكما ناسع جوالرجهل (كما نند سوكا) ويقط بوئة النبير كما نند اُن كے میٹوں میں جوش مارے گا۔ جیسے دیگ میں اِن جوش مار ناہے اور مہتم كے تعلول سے کهاجائے گاکہ ان کو سے جہتم میں کھینچ کے ماؤا در اس کے سرمر عذائے جمیم ڈاکو اور اُس سے کہا جائے گاکہ ان کو سے کہا جائے گاکہ اس عذاب کا مزہ عجمہ تو گان کرتا تھا کہ تو اینی قوم میں عزیز اور کریم تھا اور تھیئر پر عذاب مذہوگا ۔ اور فرمایا ہے کہ اُس سے اُس کا قرین بعینی وہ فرنستہ جواس کے عمال برپوکل ہے۔ كے گاكرير بے تيرا نامرًا عمال ميرے ياس جو كي تو نے كئے بين اور موج دہے القيا في جلتم كل كقارعنيد اماديث عامروفاصري واردموا بهدكرالفيا صيت اثنيرك الخاركل فعاصتي الترعليه وآله وسلتم اورام المؤنين عليه استلام يستخطاب بيع كربريت كغركه فيالي اور دشمنی رکھنے والے کوئلم میں ڈال دولیتنی اپنے دشمنوں کوئیٹم میں داخل کرو اور اپنے دولوں کومبشت میں اور بیصنوں نے کہا ہے کہ دو ذرشتوں سے خطا ب سے جو کا فروں برموکل ہیل در مُجُرِمِن وَكَا فرین اینے چیروں سے پیچان لیے جائیں گے نووہ فرشنے اُن کے پیروں میں زخیروال کر

بابرآد تووہ آگ کے اندرسے بیوانوں کے انداوران مانوروں کی طرح جواگ کے گرد جمع ہوتے یں اس کی کے بھرصرت فرمایا کاس کے بعد مجر تھمے دروازہ پر کھینے دیں گے اور دروازوں كويندكردين كے فواكف كم جواس ميں باتى دہ جائيں كے اس ميں جيشرد بي محے -اورعلی بن ابراہیم نے طی میرے سرے اور سے دوایت کی ہے کہ وہ کہتے ہی کرمیں نے مصرت صادق سے عرمن کی کہ ما بن رسول الله مجھے درائیے کرمیرا دل خت ہوگیا ہے۔فرما یک (اَ خرت کی) دراز نذگی کے لیے تیار رہو - بیشک رسول خدامک پاس جربیل آئے اُن کا چرو متغيرة البيل جب آلت تقع تونسكوان بوث آت تقد آمن مركت في اسس كاميد ورافت فرايا توعمن كي آج آتش جمع كوجن آلات مستفير كية تقع ده مجرُو كل والول في الم ت مكاسية بصرت في والا أكثر جهم كالجيوكاكيسا وعرمل كى ياليكول الله فلا في معالية تومزارسال محد المن جنم وميونظة رب بهان كات كدوه مقددوكي الى كے بعد فورر بزادسال يك ميونكا ما تا را قرمرخ بوكتي - بير تيمر بدرارسال بك ميونك كني تووه ساه بوكتي اوراب سیاه اور تاریک سیط اگر ضرایع کا ایک قطره بیوابل جیم کے بسینه اور زنا کاروں کی منزمگا ہوں کا مواد ہدے اور جمع کے دیگوں میں جوش دیا ہوا ہے اور جس کویا نی کے بسلالی جهتم كويلات بير مونيا والول كه بان مي ميكا وياعات واسلى كندكى اور مراوس تمام الل دنیا مرحاً میں اور اگرایک ملقہ اس زنجیر کا جونشر ہائھ کی ہے اور جس کوال جسم کی گرونوں میں لیت بیں ۔ آگر اہل دنیا ہر ڈال دیں تو اُس کی گرمی سے ساری دنیا تھیل عائے اور آگراکیا۔ اِل جہتم کے بیرامن کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیں تواہل ونیا اس کی بدلوے بلاک بیمائیں جب لمرئيل تنديد بايس بيان كين توجناب رسول خدام اورجر بيل دونول روسته اأس دقت عنى تعالى سف ايب فرنشتر كو معيما كرتمها رأ برورد كارتم كوسلام كمتاب اورفرا كاب كرتم كو میں نے اس سے مفوظ کیا کہ کوئی گناہ کروحیں سے میرے عدّاب کے سنتی ہو۔ اُس کے بغار معنرت جروال انحصرت كى عدمت من التف تق تومكرات موسفة التستظ بعنرت صادق نے ذرکا کا کس روز (مینی روز قباست) دوزجی جتم کی عظمت اور خدا کے عذاب کو جائیں گے ادرابل بهشت بهشت كي عظمت اوراس كي متول كوجانين محد اورجب الريمة جهم من اخل موں گئے تنظرسال کک کوششش کریں گے کہ اپنے تین جمنم کے اور مہنیائیں لجب جمنم کے کنارے پر مہنجیں مجے تو فرشتے آہنی کرزان کے کوں بیماریں مجے کروہ میرتعرفہتم میں وال یہ جائیں گے تیمران کے اور سے اور بالوست ال کے بدل پر میدار دیا جائے ہ کہ مذاب کا زیادہ اکر ہو جھٹری نے الوقعبیرسے کہا کہ کیا جس قدر بن نے تم سے بیان کیا تما آ

ليكا في سے وعرض كى إلى يا حضرت إمير اليكا في سے اور إسند معتبر عمران تا منقول ہے کہ حضرت امام فی افر علیہ السّلام نے فرمایا کہ الرّبِمِیم آئٹ میں عذاب المہی کا ذربت وشدّت سے جواُن کو مینچے کی کنوں اور بھیراوں کے ما نند جلائیں گیے۔ اسے مرتم کا بہجے ہوجن كوموت مذائب معذاب سے سنجات بائيں سمے ؛ عذاب ميں ہرگز كمي درمو كى اورا ك ميں مجتوبے اور بیاسے اور بسرے ، گوننگے اور اندھ ہوں گے اور اُن کے جبرے نتیا ہ ہوگئے ہوں گے اور محروم د نادم ولیشیان بول کے اور اپنے بروردگار کے فضرب میں گرفتار بونے - اُن برقم د كيامات كا - الى تعداب من كمي مذكى ملت كل راك الن بي عرف كالن ما تي رسه كي اور تبغ كِ كُلُونًا بِوا يَا فِي جِلْتُ إِنْ كُنِينَ كُمُ وَاور بِهَا ئِي كُلِينَ لُوم بَهُمْ كُوا يُن كُمُ اور آگ کے آئروں سے اُن کے بدن تھا اوے حالیں گے آسنی گرزان کے سرانے اریں گے۔ نهایت بیخت مزاج اور به حد شدید طبیعت فرضته ان کوشکنجه می کسیں گے اور اُن میر رحم کریں گے اور اُن کو آگ میں شیطانوں کے ساتھ تھینچیں سے اور زخیروطوق کی بندشوں میں ان کوئمق رکھیں گے ۔اگروہ دیجا کریں گے تران کی دُعامستجاب مزہوگی ۔اگرکوئی عاجت بیش کریں گے تو اوری مزکی جائے گی۔ یہے اُس گروہ کاحال بوجہتم میں جائیں گے۔ حصرت صادق سے منقول ہے کہ جمتم کے سات دروا زسے ہیں۔ایک دروازے سے فرعون ، مامان اور قارون عن سے فلال فلال اور فلال کی طوت اشارہ سے مائیں کے ایک دروازہ سے بنی اُمیرواخل ہوں گے جوان کے لیے ضوص ہے کوئی اس دروازہ سے ان کے ساتھ نہ جائے گا۔ ایک دوررا دروازہ باب نظلی ہے اور ایک دوررا باب سقرے اورایک دومرا باب إوبرے كر وقف اس ميں سے واخل ہوگا . ووسترسال كم نيجے ميلا جاتا رہے کا اور بیشد أن كا عالى جتم ميں ايسا ہى ہے اور ايد دروازه وہ سے كرس سے بارے وستن اور وہ حس نے ہم سے جنگ کی ہوگی اور حس نے ہماری مدونر کی ہوگی داخل ہوں گے اور يه دروا زه سب سے بڑا ہے اور اس كى گرى اور شدت سب سے زيادہ ہے۔ بند مُعَبِّنَةُ وَل ہے کہ حضرت صا دق علیہ السّلام سے لوگوں نے فلق کے بارکے میں دریا فت کی حضرت نے فرما یا جہتم میں وہ ایک درہ ہے جس میں ہزار مکا ناست ہیں اور ہرمکان میں منتزیز کرے میں اور ہر کرے میں ستر ہزار کا لے سانٹ ہیں آور ہر سانٹ میں زہر کے ستر مصلے میں اور ہر کہ ال جمغ کو ایسی درّہ سے گذر نا ہوگا . اور دوسری حدیث میں فرمایا کریر متعاری آگ جو دنیا میں ہے تیم میں جانبی كي أكر كي مترجزوس ب اي جزوب عن كورتر مرنه بائ سن مجمايات الايم جلى ب الرجي السارى ما تاكونم بن سے كوئى اس كے قريب مانے كى طاقت مزركمتا يغنينا جهنم كوروز فيامت

صحرات محشریں لائیں گے تاکرصراط اُس برِ فائم کریں تووہ ایک الیی عیکھا ارکرے کی ص کے فوت سے نمام مقرب فرشتے اور انبیار و مرکبین نیم بڑیں گے۔ اور دوسری مدیب میں منقول ہے کہ عَتَا قَ جِلْتُم مِنَ أَكِ وادى بِيحِسِ مِن بِين اللهِ تَعِينًا قصر بِي ادر برقصر من من المحد وادى بين مومكانات بين ادربرمکان می چالیس کو شے میں اور برگوشے میں ایک سانی ہے۔ اور برگانی کو سے میط میں میں سو تنظی بیقو ہیں اور ہر تھیو کے ویک من من من سو تعیق زمرے گوٹ ہیں آگران میں سے ایک مجھوتام ارجہتم بہایا نمروال دے اوال سب کے الک کرنے کے لیے کاتی ہے اور دوسری مدیث بن منقول سے رہنم کے سات طبقے ہیں ۔ دان عجم سے اس طبقے کے لوگوں کو محلت ہوئے یتھر پر کھڑاکریں گئے جی کے دماغ دیا۔ کے مانند ہوش کھا بین سے را بنلی ہے جس کی تاثیر میں جق تعالی فرا آ ہے کمشرکوں سے اتقرباؤں یا آن کے سراور کمال کوبست مینین والی ہے اوراتنی ما نباس وکمینی ہے۔ ہے۔ اور محمولاً ایس آئیٹ کی تقی اور عبود مطلق سے رُخ بھرا یا اور وُنبا کے مال جن سے تھے اور محمولاً رکھا مظام اور اس میں سے حقوق الیمی ادا نہیں کئے تھے دس غرب سن في تعريف من فرما ما به كرمقروه أك ب وكمال كوشت، رگون اور بريون كو ميس جھوڑ کی بکاریب کوجلا دیتی ہے اور فرا ان تمام بیزوں کو بھر پیدا کردیتا ہے اور آگ باز نیس اس تی اور پیر مبلاتی ہے۔ وہ آگ کا فروں کے جیڑوں کو بہت سیاہ کرنے والی ہے ناکران بیز طاہر و نمایاں کرنے اور اُس پرامین فرضتے مول میں یا امیں سے خرشتے (۴) حکمہ ہے میں سے خرائے مثل بڑی ممارت کے نکلتے ہیں گویا وہ زرداونٹ ہیں جو ہوا پر چلتے ہیں اور حس کو اس میں ڈالملتے میں اُس کو کو اے کر وال سے اور مرمے اندیس دیتا ہے۔ لیک رُوع اس کے بدن سے تهین کلتی اورجب وہ مرمر کے اندرسفون ہوجائے بی تو مجرز اور دعالم ان کوام لی حالت بروایس کروتا ہے (۵) ماویہ سے میں ایک گروہ کے لوگ میں جو حلائیں طے کراہے ماک ہماری فریاد کو پہنچے جب مالک اُن کے پاس مبائے گاتو اُگ کے ایک برتن میں جرک خوکن اور ہوگا ہوان کے بول سے علا ہوگا اور محصلے کوئے ناسب کے اند ہوگا۔ وہ اُن کو پلائے گاجب اُن کے دہنوں کے نزدیک لایا جائے گا، اُن کے جبرے کی کھال اور گوشت اُس کی حرارت کی بشدت سے اُس می گرمائے کا جنا بحری تعالی فرا اکسے رمی نے اُن کے لیے وُہ آگ تیاری ہے جن کی تنایس ان کو گھیرلیں گے ۔ اگروہ بیاس سے فراد کریں گے توان کووہ یانی دیں گے ، و گیصلے ہوئے تا نبے کے انتدبوگا جب اُن کے مُنہ کے قریب آئے گا توان كمند وعبون واله كاروه ان كيد بين كي ثرى جرب اور آل أن كا برا محملانات ادر جس كوما وبرمين واليس مح ومترسال ك اس مين ينجيم لا ما تا رسي والدرجب أس كي كال

مين ويريد

صرت أمام توسى كالم عليه السلام سي نقول ب كربتم من أي وادى بي ص كومفر كت میں کرجس روز سے خواتے اس کوخل فرمایا ہے اس نے سائس لیں گھینچی ہے۔ اگر خواس کوا جات مے کرایک سونی کے سوراخ کے موامر سائس معینے تو تقیناً زمین بر وجم کے سے سب کوملا دے اور خدا کی تسم الرجیتم آس وا دی کی حرارت گذرگی اور کی تنت سے اور جی تھے فار انے اس کے لوگوں کے لیے اپنے مذاب سے تیا رکیا ہے بناہ ملکتے ہیں اور اُس دادی میں ایک پیاڑے كرأس كى كرى تبقق اور أفت سے حفرانے اس كے اہل كے ليے دستا كے بيں أس وادى کے تمام لوگ خدا کی بناہ مانگھتے ہیں اور اُس کوہ میں ایک درّہ ہے جس کی گرمی کنافت اور عذاب سے اُس بہاڑ والے بناہ مانگتے ہیں۔ اِس درّہ میں ایک خواں ہے جس بی ری کمانت اور عذاب ہی کے اُس بہاڑ والے بناہ مانگتے ہیں۔ اِس درّہ میں ایک کنواں ہے کہ اُس کی گرمی ہنتی ، اور پیکی کی فرند را در مذاب رہند میں اُس سے اُس سے میں ایک کنواں ہے کہ اُس کی گرمی ہنتی ، اور پیکی كُ فت اورمنابٍ شديد سے أس درة والے قداكى بناه ماسكت بن اور أس كنوس بن ايك را نب ہے کہ اُس کنوئیں والے اُس کی خواشت براؤ اور کی فت وغیرہ ہے بنا ہ انگھتے ہیں۔ ا اورائس سانب کے شکم میں سات صندوق ہیں جو گزشتہ امتوں میں سے پانچ انشخاص کی بمگر ہے اور اس امت کے دوانشخاص کی مجد۔ العالم کے اضخاص میں قابیل ہے جس نے اپنے بھائی بابیل وقتل کی موسر افرود ہے جس نے جناب ابراہیم سے نزاع کی اور کما کوئیں بھی مارتا ہوں اور ہیں ۔ جلاتا ہوں بیسا فرعون ہے جُولانی کا دعویٰ کر اتھا ہے تھا بیودا ہے جس نے بیودلوں کو گمراہ کیا۔ پانچا موس ہے جس نے نصاری کو گراہ کیا اور اس است کے دوالتخاص میں جو فدا برامان نہیں لاکے نعینی اقل ودوم - اور حضرت امير المومنين من فقول سے كرآب نے قرما ياكر كنه كاروں كے ليتي تم كے إندر بين فقب تيار كي كئي من أوراك كرئيرون من زخير يلى بدع اوراك ك إنظرون بي طوق ( كى فرح بندھے) بى اوران كے صمول إلى تيكھا ہوئے ان كرك كرتے بينائے بي اوران كے

آوپرسے آگ کے بینے اُن کے لیے قطع کے بین اوران بریا تدھے بین اور مذاب میں گرفتا دئیں جس کی گری کو پینچی ہے اور پہتم کے دروا زے اُن کے لیے بندکر دیسے گئے کہی اُن کے درواندل کورز کھولیس کے اور زمجی ہوا اُن کے لیے اندر پہنچے گی اور ہرگزاُن کی کلیف برطرف نز ہوگی اور اُن کے مذاب میں ہمیشہ شرقت ہوتی رہے گی اور ہمیشہ مذاب تازہ بتانہ اُن بر ہوتا رہے گا براُن کا مقام فانی ہے اور نز عمر حتم ہوگی ۔ ماک سے فراد کریں کے کرفعاسے دعا کرو کہم کو مار ڈالے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہمیشہ اس عذاب میں میتلار ہوگے ۔

بسند معتبر حضرت صادق سے نقول ہے کہ بنتم میں ایک کنوال ہے کہ جس سے اہل جبتم فریا وکریں گے اور وہ ہر مفرور اُور کر برعبار اور علاوت رکھنے والے کی جگر ہے اور سرکن شیطان اور برائل عرورى جكرب موروز قيامت برايان منين ركهتا اور وضفع مخروال محريت عداوت رکھتا ہے اور خرابا ہے کہ بہتم میں جس علی عذاب سب سے کم بوگا وہ ہے جو آگ کے دو دریاوں کے درمیان ہوگا۔ اس کے بیروں میں آگ کے دو جوئے ہوں گے اور اس کے جوئے کے بندا گ کے بول محے جس کی حوارت کی شدت سے اس کے دماغ کا مغز دیج کے ند جوش کھائے گا اور وہ گمان کرے گا کہ اُس کا عُذاب نمام الرجبتم سے زیادہ سخت سے مالائلر اُس کا عذاب سیب سے بھا ہے۔ اور دوسری صدیث میں وار دسوا ہے کہ فلق ایک کمنوال ہے جہتم میں کو الرحیتم اس کی شکرت حوالات سے نداسے بناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ سائس کے۔ اور جب وہ سائس لیتا ہے جہتم کو مبلا دیتا ہے اور اس میں آگ کا ایک صندوق ہے کہ اس کنوئیں والے اس صندوق کی گرمی اور حوالات سے بناہ مقطع ہیں اور اس مسندوق میں اسکے جھ آ دہیوں کی جگہ ہے اور اِس اُئمنٹ کے جھے انتخاص بوں گے ۔ پہلے والوں میں سے چھے انتخاص میں ببالا تخص بسرآدم (فابل) سعس في الشي بالأنحم الرالا . دوسوا مرود بعض في بال ابراہیم کوآگ میں ڈالا بیمسرا فرخون بیونفا سامری سے اپنا دیں گوسالہ کیتی کو فرار دہا اور ' پانچواں وہ خص جس نے میں دیوں کو اُن کے بیغمبر کے بعد گراہ کیا ۔ اور اِس اُمّت کے جیمہ انتخاص جَن مِن مِين مِن عَلَقَاتَ مِن مَعَا وَيَّهُ ، سركُرُده خوارج مَهُ وال اورابِن لِمِحالَت . اورجنابِ مُولِ خلا سيمنقول ہے آئینے فرمایکر اس سجد میں ہزارات عاص یا زیادہ ہوں اور الرج بتم میں ایک شخص سانس نے اوراس کا امران سے بینے تو مسجداور وائی بی سےسب کو بقینا ملا دیے اور فرمایا کرچینم میں ایسے سانمی ہیں ہو موٹائی میں او نول کی گردن کی طرح بیں کہ آن میں ایک اگر كسى كودس كي توجاليس قرل يا جاليس سال أسى كى تكليف مين رسيكا اوراس صندون مي له چيخ معمل تذكره اصل كابين نيس ب شايد إلى بوكا والداعم كاتب ياخود توقف سيسهوموا بو-مزيم

بچھویں شل ٹوؤں کے آب کے ڈیک وریے کا اثرا درالم اننی ہی مرت یک رہے گا۔ اور عبدالله بأن عباس مصنفول ب كرم تم كرمات دروا زمين اوربردروازه برئة بزاربيار بین اور سربها شین ستر بزار دریج بین ادر بروره مین ستر بزار وا دی بین اور بروا دی مین ستر بزار شكاف بي أور برشكات مي ستريزار مكانات بي اور برمكان مي ستر بزار سانب بي ولمباني میں میں روز کی دا ہ کی مسافت کے بوکر میں اور ان کے بھی بھور کے لائے ورخت سے بوابویں جے وہ اولا دِ آدم کے نزدیک آتے اور کا طنے ہیں تو انگھول کی بیکیں ، اُس کے بونرٹ اور تمام گوشت ولورت بقراب سے مینی لیت ہیں ۔ جب ان سانبول میں کوئی کسی کورستا ہے توجهتم كى نمرون ميں سے دو نمرون ميں وه كرتا ہے اور جائيس سال يا جائيس قران يك أس مين نيطي ما تا رستا بهد ورصرت صادق سيمنقول سي كجب ابل بهشت دامل ببشت ہوں گے اور ال جمع مجتم میں چلے مائیں گے۔ مناوی خداکی جانب سے مراکرے گاکرا لے ال بمشت اورائے الم بہم اگروت كسى صورت ين ائے تون ماس كو بچا لو كے تووه كى ي كے كم نہیں۔ پیرموت کو گوسفندسیاہ وسفید کی صورت میں لائیں کے اور بہضت اور دوز خ کے درماین كمٹراكريں منے اوران سے كہیں گے كر دكھو بہتے ہوت ! بجرضائے تعالیٰ حكم دے گاكراس كوفراح كرو اور فرائے كاكرا سے الى بهشت بميشة تم بهشت كي ربوك اوراتم كوموت نيس ہے اے الرجمنم تم ہمیشہ میں موسے تم کو بھی موت نیس آئے گی کیے وہ روز ہے ب بارسيس بعداً وندِ عالم في في إلى المحدّ لوكول كوأس روزي صرب وندامت سے دُراد يص روز برنخص كأكام نتم بوگا ا در انجام كرمپنجا بوگا -حالا كرلوگ أس روز \_ خافل بي -المام في فرايكماس سي مرادوه روزب جبد ندا أبل بهشت وابل دوزج كوفروان ديم كا. الله الذي المان ال ليكن اس سي تجدفا يُره منه بوكا اور أن كى أبير منقطع بوجائكى - اور قواب الاعال من ضرت ممیم ڈالا جاتا ہوگا اور محیم کے اندروا ویلا اور وائبورا جلاتے ہوں گے۔ان جار اشخاص کے عذاب سے متا ذی ہوں گے ۔ اور آبس میں کہیں گے کریز کیا حالت سے میں میں میں متالایوں کراوی اس اذبیت وصیبت کے جس میں ہم مبتلا ہیں ان سے ہم کوا وزیکیٹ ہے۔ پیلا وہ مخص ہو آگ کے ایک صندوق میں لشکا یا گیا ہے۔ دو سرا وُہ جو اپنی آئیس و نیرہ کھینچتا ہے میساروُہ شخص حب کے مُنہ سے خوکن و پہیا جاری ہے اور بوتھا وہ جوابنے برن کا گوشت کھا کا ہے۔ بيرأس صندوق والع كے بارسے ميں سوال كريں سنے كربر بربخت كون سے حس كا عذاب بم كو

كريول كرجب وُه أن كويهنائيل كرواك كييرول كواگ مين دهنسائيل كر اگ کا ایک فیلہ ہے اوروہ اس خص کا مقام ہے جس نے غیر خوالی پیشتش کی ہوگی پاکسی کونا می قتل کیا ہوگا پاکسی کونا مق قبل کیا ہوگا اور زنا کا روں کا بھی اسی میں مقام ہوگا اور حضرت امام زبن البعالدین علیالت لام سے منقول ہے کہتم میں ایک وا دی ہے میں کوسعیر کھتے ہیں جب آئش دوزے کم ہونی ہے آوال کھول دیتے ہیں وجہ تم کی آگ اُس سے بھڑک مباتی ہے۔ یہ بین ی تعالیٰ کے قبل کے معنی کلما حدت دخ نا کھ مسعود علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب ابل جہ بہتم میں واخل ہوں کے توسترسال کک نیچے مبائے رہیں گے جب جہتم کی تبدیم کی تبدیم کے تو وہ سائس لے گی اور اُن کو اوپر بھینے کس در کی قوائ کو آگ کے گرزوں سے ماریں گے تاکھیر نیچے جائیں اور بالیمان كرماته يسى موتاريد كااوركليني اورابي بالويد في سند بسند وقق مثل ميح تصصرت صادق س روایت کی ہے کہ تم میں ایک وا دی ہے جس کوسفر کھتے ہیں اُس نے اپنی شرکت مراوت کی خدا معض يت كى اور خواتش كى كدايك سانس كميني رجب ائى كدامازت عى اوراس في ايك. سانس كميني توسار يحبتم عل محت واورا حنباج من دوابت كى ب كرايب زندين في صرت صادق سے سوال کیا کہ آگ کانی مزعتی صب سے خداخان میعذاب کرے گاکدائس نے سانپ اور بچھوؤں کو بھی جہتم میں پیدای بصریت نے فرایا کہ خدا دندِ عالم ان مجھوؤں اورسانبول سے اس گروہ برعذا ب کرے گا بو<u> کتے ستھے</u> کہ خدا نے آئی کوخلق نہیں کیا ہے اور خدا کے لیے خلق ہیں ایک مشر کیے کے فائل ہوگئے ہیں۔ بہان کم کر خدا ان کوائس جیز کا عذاب چھائے میں کوخدا کی قلق کی الولي نيس مائت من اوران ابويرن ام محراة عليدانتلام سوروايت كي بها المممر ایک بها در مصر کتے بی اور صعد میں ایک، وادی ہے میں کوسفر کتے بی اور فرال کی كنوال بيئ سي كوهب هب كنته بين جب أس كنوبس برست بدده بطا دينت بين توالل جبتم أس كي گرمی سے فریاد کرنے ملتے ہیں اور پر کنواں جاروں اور فکفائے بور کا منفام ہے بمرالبندس صنرت امام موسی کافل علیه التلام سے مروی سے کربنی اسرائیل بن ایک موسی کھتا اورائی کا ہمسیا یہ ایک کا فرتھا جو و نبامیں اس موسی پراحسان اور نهریانی کرنا تھا ہجب وہ کا فرمرا تو فنکا نے آگ کے بیج میں کھٹولوں کا ایک مکان بنایا بوجہتم کی سوارت سے اُس کو معنوظ رکھے اورایک دا ۔ اُس میں دوسری جگہ سے آئی کو معالے بیں اور کتے بیں کریدائس کی نیکی کے سبب سے ہے واقد اليف فلال مومن ممسايد كرا التركرتا على اوركليني فيسندم منبر صرت المم محد باقراس وايت

کی ہے کہ ایک موس ایک با دفتاہ جہار کی سلطنت میں تھا وہ اُس موس کو اُڈیٹ وکلیف بہنچانا تھا۔ وہ موس بھاگ کر شرکین کے نمک میں جبالاگی ۔ ایک مشرک نے اس کوجگہ دی اولائش کے ساتھ نیکی اور ہر بابی کرتا تھا اور اُس کی ضیافت کرتا تھا ہجب اس مشرک کی وفات کا وقت آیا تو خدا وزیر عالم نے اس کروجی کی کر مجھے اپنے عزیت و حبال کی قسم ہے کہ آگر تیرسے لیے میری بہشت میں بگر ہوتی تو چوکو اس میں سائی کرتا ۔ لیکن بہشت توام ہے اُس پر چونشرک کے ساتھ مرے لیکن اے آگ اُس کو حجگہ سے ہٹا اور فورا لیکن کوئی اؤ بہت اس کو زبین جا ۔ اور ہر دولائی کے دونوں طون سے اُس کے لیے دان کا لیے ہیں ۔ داوی نے پوچھاکہ بہشت کی طوف سے بھی۔
صفرت نے فرمایا جس حگہ سے فرا میا ہے لیہ

اور مرائی نفید اورابی عباس سے روایت کی ہے کرمب تی تعالیٰ لوگوں کو مم کرے کا کھرا اسے گزیر تو مونین اسانی سے گزرجائیں گے اور مُنافقین جمع میں گریں گے اُس قت عکی خوا موگا کہ اے مائک جمنے منا نقول کا ذاق اُڑاؤ ۔اس وقت مائک جمنے کا ایک دروازہ بنت کی جانب کھول دے گا اور اُن کو ندا دے گا کہ اے گروہ منافقین بیان یمک آو اور جمنے سے بہضت کی جانب کھول دے گا اور اُن کو ندا دے گا کہ اے گروہ منافقین بیان یمک آو اور جمنے سے دروازہ بہت بڑھو۔ بیش کرستر سال یمک مُنافقین جمنے میں تیریں گے بیال یمک گراس کے دروازہ بہت بینچیں ۔جب جا ہیں گے کہ اُس سے باس بیلین قودروازے اُن پر بند کروہ بینچیاں گے اور دروازہ بین تیری گے جبائی جانب جا و دروازہ بین تیری گے جبائی جبائی و دروازہ بین تیری گے جبائی جب طرح وہ مُونیا میں مومنین کے ساتھ بی کرتے تھے اور اُن کے دریا وَں میں تیری گے بیا میا اُن کا مائی اُن کا مائی اُڑائے گا اور امام صن می کری طیدالسلام نے اس آئیت کی خوا کے نوائ اُڑائی کے موائد کی کیا گا اور امام صن می کری طیدالسلام نے اس آئیت کی نوائے تھا اُڑائی اُڑائی کی مائی گا اور امام صن می کری طیدالسلام نے اس آئیت کی تو نوائد اُٹائی پر ہوگا کہ جب قدا کی تعنی بین کرند نوائد کے اس اُئی کو نوائد کی اُٹائی پر ہوگا کہ جب قدا کی تعنی بین کرند نوائد کو ایک کا موائد کو ایک کا اور امام صن می کری طیدالسلام نے اس آئیت کی کرند میں اُن کے ساتھ فراکا استہزار (مُؤائی اُٹائی) پر ہوگا کہ جب قدا کو تو میائی میں فراک کو میں اُن کے ساتھ فراکا استہزار (مُؤائی اُٹائی) پر ہوگا کہ جب قدا

کہ میں نے ایسی خلوق بھی پردا کی ہے جو مجھ سے زیادہ تقی ہے۔ جاخا زان جمتم سے پایس تا کہ اُس كى صُورِت با جَدْ تَحِدُكُو وكات من ماك، فالله بمم ك إس كا اوركما خواور رك وبرتمه جھے کوسلام کتا ہے اور ذما تا ہے کہ تمجھے اُس کو دکھا دے ہو مجھے سے زیادہ شفتی ہے ۔ مالک تمجھے - ہمتم کی طرف نے کی اور جہتم پر سے سرویش اٹھا یا ایک سیاہ آگ باہر نیکل تو میں نے کمان کیا کہ مرم کی سر سر سر ساتھ بر سر میں ہوئی ہوئی ہے۔ مجدكة اور مالك كووه كيالي على - مالك في أس عد كماكرساكي بو ، وه ساك بول عيره كوملية دوم میں لے گیا۔ ایب آگ اُس میں سے باہر بھی ہوئیلط طبقہ کی آگ سے زیادہ سیاہ تھی اور زیادہ كُرِم لَمْنَى . الكَــنّـةُ أَسُ ــنّـجَى كما كُرساكُن مُو ، وه ساكن بُوْنَ -اسى طرح ص طبقه مِن وه مجهر كُو كِيُّ سِالِق طِبقه سے زیادہ تیرہ و تاراور زیادہ گرم آگ بھی۔ بیا*ن تک گرساتوں طبقہ میں مجد کو* ہے گیا۔ اُس میں سے ایک آگ برآمد ہُونی کر میں نے گمان کیا کہ مجھے کوا در ماک کواور اُک مام بيرون كوجو خدا نے بيداكي ب ملا دے كى اس كود كيدكرين في اين الكھول بيرا تقديكال اوركهااس ماك اس كوسكم دوكريسرد وساكن موورزين مرجا وَل كار الك في كمالودت معلوم کک سزمرے گا میں کنے وہاں دو مردول کو دیکھا جن کی گردنوں میں آگ کی زخیر انتقیں اورأن كواويرا كا يأتها اور أن كے ميروں براكب كروہ كمرا مقا اور آگ كركرزان كے باتقول میں منفے وُہ اُن کے مروں میر اورتے تھے۔ بیں نے مالک سے پوچیا یہ کون ہیں اُس نے کما کہ 

دا میں مینی منافق اقل و دوم -کلینی نے طولانی مدیرے معتبر میں صنرت صادق علیالسلام سے روایت کی ہے کر آپ فراس کفر کی پاریخ صورتیں ہیں منجما اُن کے ایک گفر جحود کا ہے اور وہ خدا کی بروردگاری سے انکارکرناہے، اوروہ کیتے ہیں کوئی پروردگار نہیں ہے اور نزکوئی بہشت ہے ، دوزخ -اورية قبل ندريقول كے دوكروه كاسے من كودسريد كت بي -

اورسدان طاؤس نے آیاب زمرالنی سے بنات امیرے روایت کی ہے کہ صرت

رسالت ما بی نے فرایا کہ اس مدائی قسم عب سے قبصنہ قدرت میں محد کی میان ہے اگرزوم کا ایب قطرہ زمین سے بیگا روں پرٹیکا دیا جائے وسب زمین کے ساتویں طبقہ میں ماکرد عنون میں اورائس خطرہ کا تقل می کرسکیں۔ لنذا اس مخص کا کیا صال ہو گا حسام وہ ہوگا اورائس فدا کی قدم جس کے قبضدیں میری عبان ہے کہ اگر فسلیس کا ایک قطرہ زمین کے بیااڑوں پرٹیکا دیا جائے

تووہ سبب بنیچے ساتویں طبقہ زمین کے چلے جائیں اور اُس کے برداشت کی طاقت اُن کو نہوگی النذا اُسْتَخِص کاکی مال ہوگاجس کے پینے کا یانی وہ ہوگا۔ اور اسی خدا کی تسم حس کے قبصنہ میں میری مان ہے کہ اگر ایک ہتھوٹرا جس کا ذکر فدا و نرعالم نے اپنے کلام باک لین کیا ہے۔ زین کے بہاڑوں پر رکد دیں توسب بہاڑنیچے زمین کے ساتویں طبقہ یک دھنس جاتیں اور اِس کے بردانشب كي طاقت أن كونه بوكي بيركي حال بوگاائس كاجس كرروجتم بن أس كيليس كي اُسَى كَابِ مِين مْرُكُورِ ہِے كُرِجِبِ بِيما بِيت نا زل بِمُونَى كُرِ لِيقِيناً جِهِنَّم تَمَام كافرول كى دعرف ہے جس میں سات دروازے میں اور ہردروازہ کے لیے اُس میں ایک حصنہ کا فروں اور گزنگارول کے لیے مقرنسے '' یہ فرہا کرآ سخصرت شکرت سے روئے اور آمخصر 'شنا کے اصحاب می تصر<sup>ت</sup> کے رونے سے رونے اور نہیں حاسے تھے کرجریال کیا خبر لائے ہیں اور صفرات سے دریا بمى نهيں كرسكتے تھے ۔ الحضرت بعناب فاطمة كوجب ديھتے تھے توشا دوخرم بكوجاتے بتھے۔ الغرض ایک معمایی جنابِ فاطمة کے درا قارس میرگئے تاکدان کو بلا لائیں تومعلوم بُوا کہ وہ آ تا کو مذھ ربي بي اور فرما في ما في بي كه وماعندالله بحير وإبقى معابى في معصموم لما لم كوسلام كهلايا اور أتحضرت كور الإمال بيان كياريش كروناب فاطمة أتطبس اورما دركه در برياي م میں جودہ مُلکوں پرلیف خرما کے بیوند کھے تھے جو بِصرت سلمان کی نگاہ اُس جا در پر برائی توروف من من اوركها والحرف الا فيصر بإدراه مروم اوركسري بادراع عجم ركيم ومندس مبني اور فاطمة وخزم حصتى ايترعليه وآله وسلم بوكبيترن خلق لبس السالباس بينتي بل الخرم حب حصرت فاظمہ وحر حرصی افتر ملیہ والہوم مرجو ہری ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ فاظمہ اپنے پدر بزرگواری خدمت میں ہیں ترعن کی پارشول الله سلمان تعجب کرتے ہیں کہ سیکی معادی ہیں میں میں میں افتد حصر انہ میں کو ستا ہی کے ساتھ خلق برمبخوث کیا ہے کہ سیکی مرالاس الساج أس خدا كاتم عيس في اب كرستا لا كالا ما تا موت كياس كم میرے اور علی کے لیے سوائے اُس کوسفند کی کھال کے تجید نہیں ہے جس بردن میں اوندے دارزكا تاب اوررات كوم اكس ابن يميح بجما ليت بن اور مارك سرك يبيح يراك كا كيه بونا ہے جس مي خوص كى بنيارى برى بُونى بن سيس كرجناب رسول مداسف فرايا العسلمان ميري وخراس كروه من بوكي جوسب سيد يبلي جنت بن جائے كا مختضريه كم جناب ناطم نے پیچیا کراہے پرر بزرگوار آپ کے رونے کا کی سبب ہوا حضرت نے فرایا كر جراع الجي استياوريد والتي لائے تھے بيناب فاطران و دونوں اتين سن تو دروازه کے سامنے گریزی اور کہا کہ وائے ہواس پر توجہ فی میں داخل کیا جائے اور سلمان خ نے کہا کا من میں ایک گوسفند ہوتا اور چیئے کو ذرج کرتے اور میراگوئٹے کھا لیاما تا اور بین جمتم کا ذكر رسنتا اور حضرت الوؤرة نه كما كائل من بيبا مزموا بوزنا اورجبتم كا نام مذسنتا جناب مارة

3

سمسره ولی کی خداوند عالم نے فرایا ہے کہ اہل بہشت اصحاب دوزخ کو اواز دیں گئے کہم نے استے پروردگار سے وہ تمام آواب بائے بن کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اوروہ سب مقانور ہو ہمام آواب بائے بن کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اوروہ سب مقانور ہو تھا ہو دونراب بائے بن کا تم سے تھا اور دوگار نے دورہ کیا تھا کہ وہ سب مق تھا تو وہ کہیں گے ہاں ۔ اس وقت ایک مؤذن ا ذال کے گا۔
بینی اُن کے درمیان ما در ہے گا جس کو بنتی اور دوزئی دونوں کروہ سیں گے کہ ظالموں پر فعدا کی سے موزل ہو تھے۔
بعنی اُن کے درمیان ما در ہے گا جس کو منع کرتے تھے اور خواکی لاہ یں تمی نکا لئے تھے۔

عامہ و فاصد کے ابقہ سے متواترہ صدیقوں میں وار دہوا ہے کہ جو کو ذان روز قیامت ہر
ادرے کا وہ حضرت امیر اکمومنین ملیہ السّلام ہوں کے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ
خواجی علی کے بعدت سے نام ہیں جی کولگ نہیں مباستے۔ ایک نام موفان ہے جو اِس ایست
میں وار دہوا ہے اور وہ نوا دیں گے کہ ظالموں پر فعالی لعنت ہے۔ جفعوں نے میری ولایت و
ام مت کی گذیب کی اور میر ہے تی کوخفیف کیا۔ اس کے بعد فرایا ہے کہ دو زخ اور میشت کے
درمیان ایک پروہ ہوگا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ اعراف ہے جو جہتم اور بہشت کے درمیان ایک
حصار ہے کہتے ہیں کہ اعراف بر میں میں مراوں گے جو ہراکیک وائس کی بیشانی سے بیجان لیں کے
اور بہشت کو کوں کو آواز دیں گے کہتم پر سلام ہو۔ اور وہ ایمی واضل بہشت مذہوئے ہوں مے اور

اُمیدوار ہوں گے کر داخلِ بہشت ہوں اورجب اُن کی گابیں اہل جم کی طرف پیرس کی توکمیں گے اسے ہمارے بروردگاریم کوظالموں کے گروہ میں شامل مرکزا اور اصفاب اعراف چندمردول كوندا دیں گئین کوان کی بیشا نبول سے پہان لیں گے کٹم کو دنیا کے اموال اوران اب تمع کرنے کا کچا فائرہ نہ ہوا اور نہ اس غرور و تجرب ہو قبول می اور اہل می کے بارے میں کرتے تھے کیا ہی وہ لوگ تھے بن کے لیے عم قسم کھا کر کئے تھے کران کو رحمت خلانہ پہنچے کی بھران اہل ہوشت سے کہیں گے کرمیشت میں داخل ہوجا وُتم کو کوئی نوف نہیں اور قرم محزون واندوبناک مزہو تھے۔آیات کا یہ ظاہری ترجمہ ہے۔ مفسدین نے اعراب کے حنی میں اور آن لوگوں کے بارے اختلات کیا ہے جو آئیں یں بول کے اور شہورے کہ اعراف بہشت ودورخ کے درمیان ایک مصارم مبیا کہ دوسری جگر فرمایا ہے کرمشت و دوزرخ کے درمیان ایک بددہ اورصار قام کریں میسی ایک دروازه بوگااوراس دروازه کاظا مردهت سے جبیت کی طرف بوگا ادراس کا اقل بس كتبل مذاب مع جمعتم كى سمت بوكا اوربعضول في كما مع كداع اف كلر عالى ا كاويرصارب واونعضول ني كهاب كدوه صراط بعدين ميلا قول زياده شهورا ورظام ہے نیزان مردوں کے بارسے میں اختلات سے جو اعراف میں ہوں مے تعینول نے کہائے كران كے گناه اورنيكياں سب برابر بول كى - اُن كى نيكياں روكيں كى كرمبتم ميں مائيں اوراك كے گناه بهشت میں مانے سے انع بول مے اس بے اس مقام بروہ رکھے مائیں كے اكد فرا ان کے بارے میں محکم کرے جوجا ہے مجران کو بہشت میں داخل کرے گا اور معضول نے کہا ہے کہ اعرات میں مردوں کی اشکل میں فرشتے ہوں تھے جوابل بہشت و دوزخ کو پہچائیں گے اور وه فازنان بسنت و دوزخ دونول بمل مركم يا عمال كرمتما نظ بول مكر جوادكول كراخت میں گواہ ہوں گے اور بعضوں نے کہاہے کہ وہ اہلِ اعراب نیک اور مومنین میں سب سے بہتر ہوں گے اور تعلی نے ابن عماس سے روایت کی ہے کہ اعراب صراط برایک بلندمقاً ہے جہاں علی جعفر ، حمزہ اور عیاس ہول مے اور اپنے دوستوں کو اُک کے نورا نی جروں سے اور ومنافرا كوائ كيستاه بهرون سيبهانين محيد اوربست سي عديثين المرطامرن سي الم ہوئی ہیں کرہم اصحابِ اعراف ہیں کہ شرخص کو اس کی بیشا نی سے بہجاتیں گے اور جو تہم کو پہاتا ہے اور ہم اس کو پہکانے ہیں ہم اُس کو داخل بیشت کریں گے اور جو ہمالا فنیع نہاں ہے اورتم اس کوننیں بیجائے اس کو دوزخ میں داخل کریں گے ۔اور دوسری روایت میں وارد ہوا ب كراع امت مين عامد كر وراوك اور موجون الموالله من عام كرك امروادا ورفاس شيعه

یوں گے بن کی نیکیاں اورگنا ہ برابر ہول گے اور حدیثوں کو ایک مود سرے سے مطابق کہنے کا تبجہ یہ ہے کہ اعراف میں حاکم دیشول خدام اور اند ایری ہوں گے جو تقیقی مومنین کو سب سے مہلا ہوست کو روا مذکر ان محمل اور حسالا اور این محمد اور اپنے ویشمنوں ، کا فرول ور تعصیب مخالفين كومبتم يربعين تتم اوركير فاستفين شيعه اورستضعفين عامري كاذكرانشاراك أركر أمره موكا الم اعرات بین جواعرات میں علم است ما تیں گے اور اُخروہ تمام جناب رسول خدا اور اُلی کے المبتیت کی شفاعت سے بست میں واخل ہوں گے ۔ باان میں سے بعض جو بست سے قابل ہوں گے وہ بستت میں داخل کئے مائیں گے اور عض ہمیشہ اعراف میں رہیں گے۔ دونوں احمال ہیں جبیاکرابی بالویہ نے رسالہ عقائد میں مکھاہے کرہارا اعتقادا عرات کے بالے میں یہ ہے کہ بشت و دوز خ کے درمیان ایک حصار ہے وہاں بیندمرد ہوں گے ہو تہخض كُواكُ كَى بيشانى سے بیجائے بول سے ۔ اور وہ رسول خدام اور آب سے اوسیار بین اور كونى شخص میشت میں داخل نز ہوگا سوائے اُس کے جوال حضرات کو بیجا نیا ہوگا اور وہ حضرات ائس کو بہجائے ہوں گے۔ اور کوئی جہتم میں داخل مز ہوگا سوائے اُس کے جس کو وہ مصرات مز بهجانیں گے اور وہ اُن کو مزہیجائے کا اور مرجون لامراتشا بھی اعراف میں ہوں گے یا خیرا، أن برعذاب كرسيركا إ ال مح كنا مجش ديكا اوران كوميشت من داخل كرسكا اوريشخ منیدنے کہاہے کراعات بمشت اور دوزخ کے درمیان ایب بہاڑ ہے اور معضول نے کا ہے کدان کے درمیان ایک حصارہے اوراس بارہ مین مل بات یہ ہے کہ وہ ایک ممال ہے جوند بہشت کا ہے نہ دوزرخ کا ہے۔ اور مدیثی اس بارے میں وارد ہوئی میں کرجب اروز قبأمت ہوگا توجناب رشولِ خدام اورجناب امیراً اور آپ کی ذرتیت سے ائمرطا ہر میں ہما میا اعرات میں ہوں گے اور میں مصرات ہیں جن کے بارے میں خرائے فرمایا ہے دعلی الاعوان رجال الم فعا وندع الم ال كواصحاب بهشت ودوزخ كواك يندعلامتول كي دريع مجينوا ديم كا ہوان کی بیشانیوں براظ ہر کرے گا اور فرایا ہے بعضور ن کلابسیا همان موز قیامت گنگاراورگفاراین پیشانیول سے پہچان کیے جائیں سے اور فرطا ہے اِٹ فی داے الایات للمترسيد بيرخردي مع كراس في فلوق من كيولوك بن وفل كوايني فراست سيهيان لیں گے اور اُن کی ملامات دہمیں گے اور اُن کی بیشا نیول سے اُن کو بیمانیں گے اور جناب امریر نے زمایا کرمیں معاحب عصا ومسم ہول عیں سے مرا دلوگوں کے حالات، کے بارے یں فراست کے ساتھ حضرت کاعلم ہے اور حضرت امام محد باقر علیہ السّلام سے نقول ہے کہم متوسمین ہیں جن کومتوسمیں خدانے فرا یا ہے اور حدیثوں میں وار د ہوا ہے کری تعالیٰ اعراف میں

ایک گرده کوساکن کریے گا جوابینے اعمال حسنیہ سے تواب کے شقی نہیں ہوئے ہوں گے ادر جهتم من بهیشدر سنے کے منزا وارتھی مزہوں گے وہی موجون لامواللہ ہیں جی کے بارے میں خدا کے زمایا ہے کہ ان کے لیے شفاعت ہوگی اور وہ اُس وقت *یک برابر*اع اون میں دہیں گے بهان كمب گرجناب در مول خدام اورحضرت امبرالمومنين اورائمهٔ مري كی شفاعت سے اُن كاجاز دی جائے کر بہشت میں داخل ہوں اور بیضوں نے کہا ہے کہ اعرات آئی جندگرو ہوں کا بجی سکن سے جوز میں میں مکلفٹ نہیں سے میں اکد اپنے احمال کے سبب سے بہشت یا دوز رخ کے ستی بوتے - لہذا خرا ان کو اس مکان میں سائن کرے گا اور اُن کو اُن کلیفوں کا عوض دے گا جوان کو ونیا میں بیجی ۔ ان جند نعمتوں کے ساتھ ہوابل ثواب کی منزلوں سے نسبت ترمیں جن کے وہ است اعمال سے ستی موسے بیں۔ اور بہشت میں آئی کو ماصل مونی بیں جی کام نے ذکر کیا ہے اوران سے عقل انکار نہیں کرتی اور صیفیں اس بارہ میں وار در تونی میں اور سی تعالی حقیقت حال کو بہتر ما نتاہے اور جو قابل تقبی ہے بہتے کہ اعراب بہشت و دوزن کے درمان ایک مكان بهم بها المجتها فراكم معلى مول محريكا وركا كالاركام المحاعث مرجون لا مراسلًا كى بوگى . أس كے بعد خدا مِستر جانتا ہے كان كا حال كيا بوكا يمان كوشخ مفيدكا كلام تفا۔ اورشيخ طرسى في روابت كى ہے كر حضرت صا وق شنے فرما يا كر اعراف بين مرشيلے حبيت و دوزخ کے درمیان ہیں اور وہاں ہر پنجیراور ہر پنجیرکے غلیے فرکو اُن کے اہل زُما مذکے ساتھ روکیں گے جس طرح مردارالشكر البين كمزورسيا بيول كے ساتھ كھڑا ہوتا ہے تاكد أن كى حفاظت كرے ـ اورنیک کردا را گئیدی بهشت می جاچکے موں سے بھر برزا نرکا خلیف فالگر گاروں سے کے گاجن کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوسی زیک اعمال تنے اور تم سے پہلے بهشت بین گئے ہیں بھرگنگاراك كوسلام كريں كے حبيباكر خواسئے تعالی نے فرايا ہے وفادوا اصعاب الجنت أن سلام عليكم -اورخواف خردى سي كروه المي وافل سنست منيس بوكئ بين لكن طمع ركهته بين اوراميدر كهته بين كرخدا ونورجم أن كوبهشت مين معفره اورامًا على کی شفاعت سے داخل ہشت کرے گا اور پر گنگار اہل جہتم کو دیمییں گے اور کہیں گے کرپروروگا م کوستمگاروں کے گروہ میں مت قرار دے تبجراصحا اُب اعرا مت کوان کے میٹیمیر آور طبغ ارتدا کی طرمت سبے ندا دیں گئے کہ مہشت میں داخل ہوماً وہ تم کو کو ٹی خوف نہیں اور تم تحر و ک وحکیبی ہذہوگئے نیز شخ طوشی اورصفارنے اور دوسروں نے امبیغ ابن نبایۃ سے روالبت کی ہے كدوه كيت بين كدايك روزين صفرت اميرالمومنين عليدالسلام كي خدم عن ما مزر تفاعيدا لله بن كُواكْ كَ السِّكَ اور ال حضرت سعاس أيت كى تفسيرور ما فت كى يحضرت في ايكروائي كروائي بو

بھریاے فرزندگراہم کوروز قیامت جنت ودوزخ کے درمیان تھرائیں مجے توجویم پر ایمان لایا ہوگا اور جس نے ہماری مرد کی ہوگی ہم اُس کو اُس کی بیشان سے پہچانیں تے اور بهشت میں داخل کریں گے اور جو ہمارا در شمن ہے ہم اُس کو اُس تی بیشا نی سے بیجا میں گے اورائس کو دوزخ می داخل کریں کے بعد دری کلابسیما هد معنی ده مرد جراع اف پرمول ہوں گے وہ ہم اہلیت ہول کے ہم نمام خلائق کوان کی بیشانی سے بہجانی گے ہم الم بہشت کوان کی فرما نبرداری کی بیشانی سے اور اہل جمع کوان کی گذرگاری کی میشانی سے بہانیں کے اور ملی بن ابرابيم ك صبح كمثل مندر سي حضرت أمام طبقه صادق عليدالة الأم سي روابت كي ب كراعرات دوزخ اورجنت کے درمیان چندمان ثقا ایت بی اور رحال ائر میں جواعرات پرایٹے بعض میکنوں کیساتھ کورے ہوں گئے جس وقت کا لی مومنین بے حساب بہشت میں جانچے ہوں گئے تو وہ اسپنے آن شیعوں سے کیس مجے جوگزہ گاریں کہ اپنے برا دران مومن کی جانب د کھیو ہو بے حساب ہیت میں داخل ہوئے ہیں تووہ لوگ ان کوسلام کریں گے اور اُمیدوار ہول گے کہ امتراطہا گی شغا سے اُن سلطی ہوں بھرائم اطہار ان سے کہیں گے کہ جہتم میں اپنے بیشمنول کی جانب نظر كرو بجب وه أن كي طرف دكھييں گے تو وہ فراد كريں گے كه عدا وندائم كوان سے في نزكرنا . اُس وقت المراطها رام عاعب كوجوان ك دشمنول سيمتم من مول مع دان كي ميشا نيول سے بیجان کرا واز دیں گے کہ وکھیے تم نے دُنیامی مال وسامان جمع کی تھا اور ہم سے محر کرتے تھے اور ہما را بق خصب کیا اُس سے تم کو کچیز ایرہ حاصل رز ہُوا بھیر کسی کے کریہ ہمارے شیعہ اور برا دران ایمانی ہیں تم دنیا میں خوا کی قسمین کھا کر کہا کرتے تھے کہ خوا کی رحمت ان کے شام ال ن ہوگی پھرام استے شیعوں سے کہیں گے کہمشت میں داخل موصا و جمھارے لیے کوئی رکنے و غم اورخود نه و برایشانی نهیں ہے۔ بھر دورخ والے اصحاب بهنشت کو ندا دیں گئے کہ ہم کوخفورا یانی دے دویا بجتھے خدائے تم کو روزی دی ہے۔ اہل بہشت کبیں گے کہ خدانے کا فرول پر يرسب بقيناً حرام كاستحضوا ، نے اپنے دين كولمو ولعب اور نما مشر بنار كھا تھا اور كونيا كى زندگی نے اُن کومغرور کر رکھا تھا ۔ لنذا آج ہم اُن کوٹرکہ، کرتے ہیں بعیسا کہ انھول نے آج کے اُن کوفراموش کررکھا تھا اور ہماری آیول سے انکار کرتے تھے۔ اُن لوگوا ) کا بیان ہوجہتم میں داخل ہوں کے اور اُن کا جو بھیشہ اُس میں اُن کا جو بھیشہ اُس میں کے میں میں کیے ک جا ننام<u>ا ہے کراس میں کوئی</u> اختلاف منیں ہے کرابل ہشت ہمیشہ ہشت میں رہے اور وبست میں داخل ہوگا خواہ بغیروزاب، کے یا عذاب کے بعد معیر ابر نہائے کا اور اس میں

بھی کساؤں کے درمیان کونی اختلات نہیں ہے کرکفارو کمنافقیں جن پرججت تمام ہوگئی ہوگی ہیں شرعذات جمع میں رہیں گے اوران کا عذاب کبھی کم اور طبکا نہ ہوگا۔اس بارسے بیل بہت کسی الميتني كُرُرُكُين اور كفار كے اطفال اور جنین نقیناً داخل بهشت مذہوں کے اور پرگزر دیا كم آیا وہ بہشت میں داخل ہوں کے بااعرا ن میں رمیں گئے یا اُن کو دوسری تحلیف وے آرمجان ليا مائي اوراكثر ضعيف العقل لوك بوي وباظل من تميز تبين كرسكت يا وه كروه بواسلامي شروں سے وور رہنے میں اور دین کی تلاش نہیں کر سکتے یا زمانہ عالمیت وفترت میں رہتے بول اورجمت أن يرتمام منين بولي بوكي وه مرجوب لامرالله بي وافل بي أن سم ليخوات كالحتال بياوراس من اختلاف نهيس بي كروشخص ضروريات دين اسلام مي سي كسي ایک کا انکارکرے وہ محکم تغاریں ہے اور بھیشہ تم میں رہے گا اور ضروری دین اسلام سے یہ ہے کہ جودین اِسلام میں برمہی رہا ہو، اور جوشش اس دین میں ہوتا ہے اس کو جا تنا ہے ہوتا اس کے جوشا ذو نا در محل اس کے ہے جوتا زہ مسلان ہوا ہو ۔ادر ابھی اُس کے نزدیک ضروری نه بُوا بوسطیے نماز وروزهٔ ماه مُبارک دمضان وسط وزکوهٔ اورانهی کےمثل مِج اُل امورکوترک كتاب كا فرنيين ب اوروشفس ان الورك نرك كوحلال عائمًا بوكا فرب اورستي قل ہے۔اسی طرح اگرائی سے کوئی فعل عمداً صا ور ہوجو دین کی ایا نت یا محرات اللی میں سے موجوء القرآن مجيد وطلام ب يا ابدان من عينكا ب ياأس كوييرول سي كيكاب ياجق تعالى يا فرشتون كوياكسي بغير كوگاني وتراسه مااليسي است كذاب جراست فعات كا باعث مونواه ظمين به يانشرين يا تعبيه منعظه كوب يسبب قراب كتابه وياعملاً أس مين بيشاب إيانخار كتابو، اسى طرح جناب رسُولِ خلا اورائمة ك رونهم المستے متعدس كى آبانت قول يافغل بے كرتا ہو يا قول و تعل يف جناب المام صبين عليه السِّلام كي نُوبَت شريب كي بداوني كرّا ہو يا الله السِّلام ك كرالعيا ذاً بالتراس من استنجاكت موسياكت مديث شيعرى بارني كرما مو-اولعس فقه شیعه کویسی اس نابل سجهتا سوکری عبادت کا مزاق آلا تا موجوم ورئی دین سے مویاا بانت کتا ہو۔ یا بُت یا غیر بُت کوا بنا معبود قرار دیتا ہو، اور اس کوعیا در کی تصدیب سیجدہ كرتابه بالكفرول كم وكيقد كو واظهار كفرك فنهن مي بوطا بركرتا بو عيد زناراس قصدي ما ندهتا مو يا بهندوون كي طريق ب أن كر شعارك اظهارك تصدر سے اپني بيشاني بيلكم رگاتا مو كافراد رستى قتل بىعد يى تمام ائولىين دوسرك اموردين كى صروريات كيفمن ي فركور مول كے اِنشا ماللہ اوغیر شیعرا المراجید زید بداور سینوں کے ذرقے اور فطیمۂ واتفینر کیساتی نادوسيدا درتمام خالفين فرقے وارئز وريات دين اسلام ميں كسى كا إنكاركري تووه سب كا ذمين

واخرت دونیں میں کا فرکاتم رکھتے ہیں ادر آخرت میں ہمیشہ بنم میں رہیں گے۔سیدر ترضی اوراک جاعت كوك اسى كة نائل بن اور اكثر علمائة الم ميه كا اعتقاد يربيع كرونيا من عكم اسلامان برِ جاری سے اور ان مرت میں جیشہ رمیں گئے۔ اور تعضیوں نے کہا سے کہ جہتم میں داخل کے تے بعد باہر کالے مائیں گے لیکن مبشت میں داخل نرموں گے بلکا عراف میں دہیں تھے، اور شا ذو نا در يوگ قاتل بين كر لوبل عذاب كيد بست بين داخل بول كر ا درية قول نا در اور ميت اورعال مرحلي في تررح يا قورت من كلها ب كرمولوك كمنت بن كرنص خلاف المرالمون بن مر نہیں ہُونی ہے۔ اُن کے اُرتیے ہیں ہما آپ اکٹراصحاب قائل ہیں کد وہ کا فرہی اور عضوں نے كهايد كروه فاسق بن اليد لوكول يذان كي آخرت ك حمرك إرسي المقتلات كابه اکٹر گوگوں نے کہا ہے کروہ ہمیشہ ہم میں دہیں گے اور معن نے کہا ہے کروہ عذاب سے رہائی ایس کے اور وہ فال سے رہائی گئی میں دہائی گئی اور دہ فالل رہے اور وہ فائل ہے کہ وہ عذاب سے رہانی بائیں گے لیکن بہشت میں مر مائیں گے اور جوروائیں مخالفیں کے كفر بردلالت كرتى بي اوربيكه وه بهيشتهم من ربي كاوران كاعمال مقبول نهيل بي وه عامر وخاصه كے طریقوں سے متواتر میں اور بحرقل اکن كے بارسے میں ير سے كروہ بميشر م میں مزریں گے یا بہشت میں واخل موں گے وہ نہایت مررت کا قبل ہے اورائس کا قائل ا معلوم نهیں۔ یہ قول متا غرین تحقین میں طاہر ہوا ہے جوا خیار و اُٹار وا قوال قدما سے واقف تهين بن -ابن بالويه في رسال وعقائدين كلما مي كري تخص المست كا دوسط كرسداور وه در تقیقت امام مزمو وه نطالم ومکنون ہے ۔اور گزشخص امامت کا اُس کے اہل کے غیر کا قالل ہو وہ بھی ظالم وہلغوں ہے ، اورجناب رسول خدام نے فرایا ہے کہ جنتی میرے بید مکی کی ا امت سے ابکا دکرے تواس نے میری بیٹیری سے انکارگیا ہے اور چھھی میری تیٹیری سے انکارکرے اس نے خداکی بدورگاری سے انکارکیا ہے اورکہا ہے کہ ہمارا احتقاد اس كين مي جواميرالمومنين كي الممت اوران كي بعدك الممول كي المميت سي إنكادكرك اس کے اندے کوس نے بغیروں کی بغیری سے انکارکیا ہے اور اُس خص کے اور سے بن ہا را اعتقادیہ ہے جامرالمومنین کی المبت کا آخرارکرے اور ان کے بعد الموں میں سے ساک کی کی امامت سے اسکار کرے تووہ ایسے خص کے مائند ہے جتمام بینمبروں برتوامان لا تاہے اور محكر المرامليدوآ كم وسلم كى مغيرى سدا كاركرتا ب ادرصرت صادق عليدالسلام في فرايا كرم ارسي مؤكم منكر بارسداق كامنكر ب اورجناب رسمولي مدام في من كرمير بعدايد الام موں محد أن ميں سے سب سے ميلے الم مصرت اميد المرمئين ميں اوران ميں سب سے آخر

اور شیخ منید نے قاب المسأل میں کہا ہے کہ الم سرکااس پر الّفاق ہے کر ج شخص کا موں

میں سے کسی ایک امام کی امامت سے انھار کرے اور اُن کی اطاعت کے فرائفن میں سے کسی

پیز سے انکار کر ہے جس کو فکرانے اُس پر واجب کیا ہے کہ امامیہ کا اس پر انفاق ہے کہ اہل

بہمیشہ رہنے کا منتی ہے۔ وو مرب متام پر ارشا و فوایا ہے کہ امامیہ کا اس پر انفاق ہے کہ اہل

برعت مب کا فریں اور امام پر لازم ہے کہ اُل سے توب کو اسے جس وقت کہ وہ تمکن ہواں کے

برعت مب کا فریں اور امام پر لازم ہے کہ اللہ سے توب کو ایک ہوت کہ وہ تمکن ہواں کے

بری جب اُن کو دین تن کی وعوت و سے اور اُن پر بجمت تمام کرے۔ اگروہ این برعتوں سے توب کریں

اور واست پر آم با بین وقبول کرنے ور نہ ان کوقل کر ورے اس لیکوہ ایمان سے مُرتد ہوگئے

ہیں اور عرض اسی خرج ہا کہ برعر ہے وہ اہل جب ہے ہواں سے اور سیدہ مرضی نے شافی میں اور شرخ ہے ہواں کے

بری اور عرض میں کہا ہے کہ ہم الم بری کے تو دیک بیٹا بہت ہے کہ بوقص جناب امری کو ایمان ہوگئے

بری اور میں نے کہنے میں کہ جوقص حضر ہے سے جنگ کرتا ہے وہ حضر سے کی المحت کا انگار ہوگئے

بری امری کا امریت کا انگار کھر ہے جس طرح انکار نہو ہوت کھر ہے کہ وہ کہ اس بارہ میں کیا ہے اور اُن کا المحت کا انگار ہوگئے

ایک طرح کی ہے لہذا بہت می مدیثوں سے اِسے دلال اس بارہ میں کیا ہے اور اُن کا اُن اور اُن کی المحت کا انگار ہوگئے دائی اس بارہ میں کیا ہے اور شرخ ڈیل کھیا اور توب کو اُن کو اُن کو اُن کا اُن کے اُن کا درا ہما ہی جا بنے یہ اور حرکم کے اس بارہ میں کیا ہے اور توب کو خالفی و واقعی کھرا ہما جہ جا بنتے یہ اور حرکم کے اس بارے میں کیا ہم وہ حس کو توب کو خالفی واقعی کو اُن کھرا ہما جہ جا بنتے یہ اور حرکم کے اس بارے میں کیا ہم وہ حوب کر خالفی کو دو تعرب کی کھرا ہم کی جو اُن کو کھرا ہما ہم کیا ہم کو اُن کے کہ کہر کوب کوب کوب کوب کوبال کوبال کوبالے کی کوبال کیا ہم کوبال کوبالے کی کہر کوبالے کو

لوگوں کے واسطے کوئی خوت نہیں ہے۔آپ لوگ بھٹی گین اور اندوبناک مزہوں کے اور علی م جناب موسی کا فع سے دواہت کی ہے کہ ہرنماز کے وقت جبکہ یہ لوگ نمازا واکرتے ہی توخدا اِن برلعنت كرنا مب أوكول نے كهاكيول الساميد . فرايا اس ليد كرا من كم تعلق مارے ي كالبكاركرسته بين اوربهاري كازيب كرتي بالايمان الاخرارين بسندمعتبرمنعول بي كرحز صا دق سنے مران سے زمایا کہ دین مق اور اہتبیت کی ولایت کی رسی کو اپنے اور تمام اُل مالم کے درمیان کھینچو ہوتنفص ولایت وامامت اہمبیت کے بارسے میں تمصالاً مخالف بوگا ساگر جروہ محمد وعلی و فاطر کے نشل سے ہو وہ زندلق ہے اور شامیح دوسری سندحس سے روایت کے مطابق فرہا یا کر دونتخص تمھا ری مخالفت کرے اِ ور اِسِمان والایت سے باہر بردھائے اُس سے ملیورگی اختياركرو برحيندوه على وفاطم عليهما السلام كينسل سيبهو اورانهي صفرت سيعقاب الاجمال ب روایت کی ہے کری تعالی نے علی کوانے اور اپنی علق کے درمیان نشان قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نشان منیں ہے بوقعی اُن کی بیروی کرتا ہے مومن ہے اور بوا کا دکرتا ہے كافرت اور ويعض اس كے بارے بن شك كرے مشرك ب - ايساً انبى صرف شے فول ہے اگر تمام لوگ جوز میں میں مصرت امبرالمونین سے انکار کریں تو خدا سب کو معذب فیرائیگا۔ اورمتم میں داخل کرے گا۔ایضا کا کا ک الدین میں صرب کا طم علیدالسلام سے مردی ہے کر توقیق اور میں واس رک میں اور اُن کی تصیحت کے بارے میں شک کرے وہ کا فر ہوگیا اُن تمام امُورَ سے جو خُدا کے نازل کیا ہے ، اور کاب اختصاص میں صنرت صادق سے نقول ہے ک المراطهار بهار مريغيم كيعد باره نجيب بيرج سفرشة بائيركر اسه اور وتعص أن ي سے ایک مجی کم یا زیادہ کرے گا فدا کے دین سے خارج ہوجائے گا اور ہماری ولایت سے تجدبهره وريذ بوكاءا ورتقرب المعارت بين روايت كي سي يحضرت على بن الحسين عليالسّلام ك ازادكرده نه انهي مصرت سي پهاكراب ك اُدبرمبراكيري فرمت سه الذا محالال و دوم کے حال سے آگاہ فرما کیے چشرت نے فرمایا وہ دونوں کا فریقے اور چوشف ان کو دوست ر کھتا ہے وہ می کا فرہے ۔ ایک اوابت کی ہے کہ ابر حزوشالی نے اسی حضرت سے اول ودوم کے بارے میں دریافت کیا۔ فرما یک کوہ کا ذریکتے اور جراک کی دلایت کا اقرار کرتا ہے وہ جمی کا ذریح اس بارے میں مدیثیں مبت ہیں جومت فرق کی بوں میں درج ہیں اور اکثر بحار الافوار میں مذکور میں اور شیعہ الم میہ کے بڑے بڑے فرگ جن سے کنا ہان کبیرہ سرزد ہوئے مول گے اور نیم ر تربر مرقعة مول مح ملائے المبدك ورسان اختلات نبيل مے كروہ بميشر من زوير كے اورجناب رسول معام اورائرا فهارطيهم التلام كاشفاعت بقينة أل كوعاصل بوكى جيساكيان

کیا جا چیکا۔اور پر کونمکن ہے کہ ان میں سے بیش جیٹم میں داخل ہوں اور شفاعت ان کو نہیجے تویا توخداکے فضل سے وہ جہتم میں جائیں گئے ہی نہیں اور اُن پر عذاب یا تو وُنیا میں ہوجائے فا إمرن كوقت ياقرس بالمشرس واوراس بارسيس مرشين مهت مختلف اور شكمي ڈالئے والی ہیں اور اُن کے وہم میں ڈالنے اور اختلات کا یسبب ہے کرشیعہ گنا ہاں کیواور نِا فرمانیوں کے ارتکایب کی جرایت نہیں رکھتے ۔ اور معتنزلہ المسنت کا اعتقاد ہیں ہے کرکیرہ گناہ گرنے والے جہتم میں ہوں گے لیکن احادیث واشیار اِس قول کی نعی میں بہت ہیں جبر كدابن بابور نے بسند تحق ٹل میچ كے حضرت الم مموسى كاظم عليه السّلام سے رواتيت كي ب كسوائه الكفراورابل انكاروكمراه اوركراه كرف والعاور مثرك كرف والع محكوتي یں ہمیشہ نہ رہے گا اور مومنین میں سے جس نے گنا ہان کبیرہ سے پر مہیز کیا ہوگا اُس سے اُس کے گنا ہانصغیرہ کے بارے میں سوال نرکیا جائے گا فیکا وند نعا لی فرما تا ہے کہ اگر کیا کرسے پڑیمز كروكم عن كي تم كوممانعت كي كني ب تونم تهار صفير كنابول عِيْم يَتْكُونِي كَالْمُول مِنْ كَالْمُول کو بخش دیں گے اور تم کومقام ومنزل نیک و بهتر میں داخل کریں گے پر اوی نے پوچیایا ابن رمیاں نویں شدور ريمول امنة م پھر شفاعت ومنين بين سے س كے ليے لازم و واجب ہوگی حضرّات نے فرمایا تمجم کو خردی ہے میرے پدر بزرگوا دیے اسے سے من کرا در انھوں نے اسپنے پدر علی بن بطالب امرالمومنين سے آب نے فرا یا کوئی نے رسول خداصے سُنا کرمیری شفاعیت تنہیں ہوگی ۔ گر میری اُمنت کے اہل کیا مُر کے کیے لیکن نیکو کا راؤگوں کے لیے کوئی اعتراص کی گنجا کش مربوکی اور ر وہ شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ راوی نے اوچیا اہل کبائر کے لیے شفاعت کس طرح ہوگی ما لا كر خداو نمر عالم فرا اسب كر والديشفعون الألمن ارتيضى تعين شفاعت كرف وال شغاعت مریں کے لیکن اُس کی جو بسند برہ ہوگا اور اہل کی تربیس بی جسزت نے فرایا کوئی موئن منیں ہے حوکسی گنا ہ کا ارتباب کرتا ہے۔ گریکہ اس کو بلاسمجھتا ہے اور اُس سے یشیاں ہوتا ہے اور جناب رسول فدائے فرما یا کرئن ہ سے بشیانی توبہ کے لیے کافی ہے فرمایا كروه جس كونيكي نوش كرتى ہے اور كنا وأس كو أثروه كرتا ہے . وه مومن ہے للذا جوف كى گناہ سے شیان بر ہوس کا مرکب ہوتا ہے نووہ مومن نہیں ہے اور اس کے لیے شفاعت واجب نهين مع . وه البين نفس برطائم كرف والا بوكا - ا ورحى تعالى فرم السيك وظالمول كا تيامت من كوني مردكارز بوكا اور زكوني شفاعت كرف والا بوكاكراس كى بات سفاور اس كى اطاعت كرے - راوى نے كها يا رشول المترمكس سبب سے وہ مومن منيں ہے بو یشیان نہیں ہو ناآس گناہ برجس کا مرکب ہو تا ہے مصرت نے فرایا اس سبب سے کرگنا الی بیر

وہ کتے ہیں کرمین صارق کی خدمت میں ماضر ہوا۔ فرایا تھمارے اصحاب کاکیا مال ہے یں نے عرصٰ کی کرم سنتیوں کے نزدیک میرد ونصارکے ، اور جوس اور بُت برستور) سے برتر ہیں یصنرات می سے مهارا کتے ہوئے تنے جب یں نے یا کما تو درست ہو استے اور فرایا کیا كا بين في مجروبي عن كا يصنب في الخرا با خدا كي نسمتم من سد و فتحف عي دانل تربوكا-والله ایک بھی نر ہوگا۔ فداکی قسم ماس آیت کے اہل ہوس کا مضمون یہ ہے کدوہ لوگ کہیں گے کریا بات ہے کہ ان لوگوں کو نہیں ویکھتے جن کریم انٹرار و مدنرین لوگوں سے شمار کرنے تھے سے رف نے ذوایا کہ معالفین تم کوجہتم میں ملاش کریں کے اور تم میں سے سی ایک کوجہتم میں نیائیں کے ۔اس مضمون کی کلینی اور دوسرے میڈین نے بہت سی ستدوں سے روایت کی ہے ۔فرات بن ابواہیم نے مصرت صادق سے روایت کی ہے کہ جناب دسُولِ خلائے فرمایا کہ اسے علی م روز قیامت تم میرے فررسے متوسل ہوگے ۔اور میں نورُ خلاک اور تھارے وُزندوں ہیں ت ائن نمها رسے نورسے اور تمهارے شیعتر تمهاری ورتبت کے نورسے متوسل ہوں گئے کلنواسی تے بهشت کے فرسب کو کماں معائیں گے ۔ پھرجب فراگ بہشت میں وافل ہو گے اورابنی موروں اور عور تواں سے ساتھ اپنی منزلوں میں سائن ہو کے قریق لنعاتی ماک کی میا زجے حی فرمائے گا کرمبتم کے دروازوں کو کھول دو۔ تاکہ بیرے دوست ان چیزوں کی طرف دیھیں ہی گے ذربعه سے ہم نے اُن کے تشمینوں پران کو نفضیل دی ہے اس وقت جہتم کے دروا زے کو کے مائیں کے اور تم ان لوگوں کو دیکیسو کے بعب اہل جتم بہشت کی خوشبو یائیں کے توکیس کے کہ ا ب مامک کیاتم ہمارے متعلق کھرائیدر کھتے موکر خدا ہمارے عذاب میں کھی خفیف کردے بہاری طرف ایک ہوا آتی ہے۔ ماک کے کا کہ خدانے مجد بروی کی ہے کہ بنم کے دروازوں کوکھولوں تاکہ اہل بہشت تم کودیکیس - پیش کروہ اپنے سروں کو بلندکریں گے اوران لوگول کو بھیاں کے ایک خص اہل بہتم سے اہل بہشت میں سے ایک شخص کو نما دے گاکہ کی تم محبو کے مذیخے اوريس في كوريركا عقد اور دورا وورا كورس فيض سي كم كاكرياتم برمند نشق اورس فقاك باس بینا یا تھا مجرایک دوسر ایک دوسرے سے خطاب کرے کاکد کیا تمکسی سے ورستے م یتے اور میں نے تم کو پنا و دی تھی۔ اور ایک دوسرا ایک دوبیر سے تھے گا کیا تمعیارے وازكو بين نے پوشيده منين ركھا تھا ۔اس طرح ان بي سے وشخص ابل بهشت ميں سے فيخص بركونى سى ركمتا بنوگا ذكركرم كااوروه تصديل كريسة كاراس وقت وه نسب ان سے كهيں گے كه بهاریب کیے تعدا سے مفارش کروکر ٹھٹا رہے صدقہ میں ہم کو گخش دسید۔ الغرض وہ دُعاکریں کیے اورخدا أن كو بخش ديكا اوروه بشت بن داخل بول سع بيمران كوبهشت بن الاست كريك

اور اُن کوجہنی کمیں کے تو وہ لوگ اُن سے کہیں کے خصول نے ان کی سفارش کی ہے کتم لوگول نے دُھا کی اور خدائے ہم کو نجات دی اب بچرد عاکرو کراس دصعن کوہم سے برطرن کردے اورمیشت میں ہم کوجگہ دے تو وہ مفارش کرنے والے پھردعاکریں گے توخوا ایک ہوا کو حکم ہے کا جوابلِ بہشت کے وہنوں برجعے گی تو وہ اس نام کو مُول جائیں گے اور بہشت بیں اُن کمے لیے پناہ کی عکر خرار دے گا۔ اور حسین بن سعید نے گتا ب زہر میں بسن*ر میں محمد بن س*لم سے روات کی ہے وہ کتے ہیں کرمیں نے مصنرت صا دق اسے جنمیوں کے بارے میں دریا فت کیا جھنرت نے فرمایا میرے پرر بزرگوار فرمائے متنے کر ولوگ جہتم سے بھالے حالیں گے اُن کو در وازہ بھت كے نزديك ايك حيثمه كى طرف لائيں كے حس كوعين الحيادة كتے ہيں۔ بھرائس كا يا تى ال برطواليس كے نوان كے گوشت وإرست اور بال اس طرح اليس محمد جيد گھاس اگنى ہے اور دوسرى صیحے سندسے عربی ابان سے دوابیت کی ہے وہ کتنے ہیں کر حضرت صادق سے بین سے اُس كے مال كے إركى ميں دريا فت كيا جوجتم ميں داخل موكا اوراس كواكس ميں سے بابراليس كے ٠ اور بهشت میں داخل کریں مے بصفر شف نے فرایا تم جا ہنتے ہوتو بین نم کو آگاہ کرتا ہوں۔اس بارکے یں جو کو میرے پدر بزرگوار فرائے تھے کرچندمردول کوجہتم سے اسر لائیں گے اس کے بعد جبکہ وہ مثل کو سے سے مار گئے مول گے۔ پھراُن کو بہشت کے دروازہ کے قریب ایک ہمریالایں کے جس کر حیثمہ حیوان کہتے ہیں اور اس میں تجدیاتی ان کے سرمیر ڈالیں محمد تو ان کے گرست بال اور ان كنون بدا موماتي عد اليضا أبيد مواق حضرت يا قراس مردى بكراك جاعت الله میں ملائی مباتے کی بیال یک کروہ لوگ کو کا کے مانند ہو مائیں گے بھراُن کی شفاعت کی علئے گی ، توان کواس نہر کی طرف مے جائیں گے جوالی بیشت کے نبید سے جاری ہوتی ہے تووہ لوگ اُس می عنسل کریں گے بھران کے گوشت اور خوک پیدا ہوجائیں گے اور کی فت اور بعلنه كا اثر برط ون مومات كا را وروه مهشت مين واعل مول مي اس وقت ان كومهشت مین جنمیوں کے نام سے بہاریں مے یوٹن کروہ لوگ آوازیں دعا کے لیے بازکریں کے کرخداوند یہ نام ہما را مٹا وے ۔ بھروہ برطرت کر دیا جائے گا۔ بھرصرت نے فرما یا کہ دشمنان علی ہمیشہ جهتم من رمي م اور أن كوشفاعت مذبيني كا-

میں میں سے میں مہتبرستد سے عمران سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حصرت صادق کی خدمت میں عرض کی کر اہلِ خلات تعجت کرتے ہیں۔ اُن لوگوں کے اس کہنے پر کرخلاایک جاعت کوجہتم سے نکالے گا اور ان کو دورتنان خدا اور اصحاب بہشت کے ساتھ قرار دے گا بیٹن کر حضرت نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ قولِ خدا ومن دونھا جنتن نہیں پڑھتے ہیں۔ بہشت میں ایک

ŝ

ا وربست میں واحل مول کے۔ احتمال ہے فساق شیعہ اُن میں واقع ہوں کے اور مول کے اور مول کے اور مول کے اور مول کے۔ احتمال ہے فساق شیعہ اُن میں واحل ہوں کے اور مول کے۔ احتمال ہے فساق شیعہ اُن میں واحل ہوں کے اور مول کے۔ احتمال ہے فساق شیعہ اُن میں واحل ہوں کے اور مول کے۔ احتمال ہے فساق شیعہ مول میں ہو۔ اور مول کے اور مول ک

کتے ہیں کہ میں نے مصرت صا دق سے عرض کی کر لوگوں سے متن مُجلّنا ہوں اور اُس گروہ کے بارے میں مجھے بڑی جرت ہوئی ہے جا ہے کی مُجتت وولا بت نہیں رکھتے بلداقل و دوم کی ولا بت ركهته بین اورصاحب امانت وصداقت ووفاین اوران لوگون بربیج تعجت بوتا ہے جمای کی ولا بت ومجتت کے دعوے دارمیں اور امین بمسیقے اور فادارنہیں ہیں ۔ بیش کر مصرت مورست بوکم عِیظے اور میری طرف غضبناک ہوگر رُرخ کیا اور قربایا کہ اُس کاکوئی دین نہیں جو خدا کی عیادت اُس جا ہر امام کی ولایت کے ساتھ کرتا ہے جس کی امامت خلاکی جا بب سے نر ہو- اور لوئی عماب اورغضب نهیں ہے اُس کے لیے جو خدا کی عبادت اُس امام عادل کی ولابت کے ساتھ کرتا ہے جوغدا کی جانب سے منصرب ہو - میں نے عرض کی اُن لوگوں کا کو نی دین نہیں ہے اوراُن لوگول ہ<u>ر</u> كرنى عتاب نبير ؛ فرمايا بال كياتم شف خلاكاً يرقول نبين سُناسي الله ولي الدّبين إمنوا يجز حلم من الطلسات الميالنور الترال توكل كا سريرست سب جمايان لاست بي - أن كو (گنابول ك) تاریکی سے کال کر ( توبر کے ) نورگی جانب لا تاہے اور مغفرت آن کے لیے ہے جھے خول نے ہم ا ما ما عادل کی ولایت اختیار کی ہے ہوخدا کی جانب سینے حکوب ومغرّر ہوں ۔ اور فرما یا ہے كافر بو كي ان ك دوست اور مدرگار باطل مبشوايس. وه أن كولورس مكال كرظلمت كي جانر لے جاکتے ہیں جعنرنت نے فرما یا کروہ نوراسلام رکھتے متھے۔ جب ہرطالم امام کی ولابت اختیار کی جوفدا کی جا نب کسے نہیں ہیں توان کی وَلایت کے سب نکل کئے اِس کیے خدا نے اُن برکا فروں کے ساتھ آتش جہ وہ دوزخی میں اور وہ تبحیشہ دوزن میں رمیں گے۔ایصناً کلینی نے بسن می مصرت المم علىدالسلام سے روایت کی ہے کہی تعالی نے فرایا ہے سرام ما برج فلاک ما نم سے سے ہے اس محمققدین برعذاب کروں گا۔ اگرجروہ اپنے اعمال میں نیکو کاراور پر بزگار ہوں اور بقيهنا ممنات كرول كابرانسان كواسلام مين جربراه معادل كي ولايت كا افرار كر السيرج مدائی جانب سے تقریبو ۔ آگر چہ وہ انسان اپنے نفش میں خلام و برکردار ہو۔ ایسنا اسٹر عنبر ضرت صادق سے نفول ہے کہ بیشک خدا مترم نہیں کرتا اس سے کہ عذاب کرے اس گروہ برجوائی امام کا حتقاد رکھتے میں جوخلاکی جانب سے زبو۔ آگر جہ اپنے اعمال میں نیک کروار و پر ہر گار بوں۔اور نفیناً خوانڈم کرتا ہے اس سے کراس گروہ پر عذاب کرتے جواسس ام کا اعتقاد کہتے ہیں جو خدا کی جانب سے قرر ہوں اگرچہ اپنے اعمال میں تمسگار اور بدکر دار ہوں اور عون خیا مضاعلة السّلام مي بسند معتبرانهي مصرات معينقول مع كردسُولِ مدام نه فرما يا كردونه قيامت بم

7

خوداین شیعوں کے حساب کے تولی ہوں گے بیش خص کی نا فرمانی خدا اورائس کے درمیان ہوگی ہم می کریں گے اور فدا ہماری جانب سے می کرے گا۔ اور شرکا گناہ اُس کے اور لوگوں کے درمیان ہوگا تو اُن کے بارے معاف کردیگئے اور دہ ہماری فاطر سے معاف کردیگئے اور دہ ہماری فاطر سے معاف کردیگئے اور جہ ہماری فاطر سے معاف کردیگئے اور جہ شخص کا مظلم ہما رہ اور اُس کے درمیان ہوگا ترسم اُس کے زیادہ منزا وار ہیں کرائس کو مرمیان ہوگا ترسم اُس کے زیادہ منزا وار ہیں کرائس کو مرمیان کو مناف کردین اور درگذر کریں۔ ایشا اُسی صفرت ایر المونین سے قربا یا کہ اپنے شیعوں کو توشخبری و سعود کی روز قیامت ہیں اُن کا شیع میں گاجی دقت مواتے میری شفاعت کے کچھا ور فائرہ مند دسے گا۔

سنیمج ہوں گاجی وقت سواتے میری شفاعت کے پچوا ور قائم ہ نہ دسے قا۔
اور مبالس میں شیخ مغید اور شیخ طوسی نے صفرت سے ابتذمت انتھا کہ کو کو بخوشف نیات کی ہے کہ جناب بیس فرام نے فرمایہ ہے کہ ہمارے المبیبات کی مودت سے ہا بتذمت انتھا کہ کو کو بخوشف نیات میں فراسے اس طرح کا قات کر سے کہ ہم کو دوست رکھتا ہو تو ہماری شفاعت سے وافل بشت ہوگا آسی فراکی تسم میں کے قبضہ توریت میں میری جان ہے۔ بندہ کے اعمال اُس کو فی فیس سے میں میری جان ہے۔ بندہ کے اعمال اُس کو فی فیس سے کھر ہما ہے۔ بندہ کے اعمال اُس کو فی فیس سے میں میری جان ہے۔ بندہ کے اعمال اُس کو فی فیس سے دوایت کی ہے کہ در تھوا موال کو بی گا گا کہ اے جان ہونے اور شخص می میں المی ہے تم کو انتھا ارسے شاہدی کی ہے دوستوں کو جو اُسے میں میں میں میں اور میں ہے دوایت کی ہے کہ در شول فراس نے دوایت کی ہے دوستوں کو بی نا کی ہے کہ بی خصص می میں ہم ہمار میں اور میں ہے دوایت کی ہے کہ بی خواہ فرہ کے ہی ہمار کھتا ہو۔

الا تا ہے آس کو داخل میں تنا کی فراس کا نے واہ فرہ کے بی میں میں رکھتا ہو۔

موگا اور وہ اُس کے لیے اُس کے معتر دفیق ہیں ۔ اور وہ آخرت میں دوسروں کی شفاعت کر بیگا. اور خودکسی کی شفاعت کا معتاج ہز ہوگا

ئا سرى قىلىمى: لىنى وە مۇئى بىركانىتا جە اوردە كالىمول كالىر ہوتا ہے۔ لہذا وہ اُس کمزور گھاس کے مانندے جوزمین سے آئتی ہے اور کمبی ٹیرھی ہوتی ہے تھی ریدھی کھڑی ہوتی ہے اوس طوف ہوا اُس کو گھما دیتی ہے گھوم میا تی ہے اور اس وُس كُرُّونيا والتخريث كانون بهنچتاہے اور وہ شفاعت كا متاج ہے اور اسى كى عاقبت تخریخ اورعیانتگ نے صنرت صا دق اسے روایت کی ہے کہ آب نے دامایک تم کو کیا ما نع ہے اس سے کدائش خص کے لیے گواہی دو جو دین تشیع بر مراہے کہ وہ اہل بست سے ہے۔ بیشک مق تعالیٰ فرما تا ہے کو مجھ برلازم ہے کرمیں مومنوں کو نجات دُولَ اور شخ مفید ہے مجالس میں حضرت صا وق مسے روایت کی ہے کہ ایک روز سناب اسول خلام سوار ہوارسفر میں مارسے عقے ناگاہ بنیجے سواری سے اڑے اور یا نج سجد سے اور کے اور کا موسے نو صحابیں سے کسی نے اُس کا سبب بوجھا فرمایا کرجریل نازل ہوئے اور مجھے خوشخبری دی کہ على مدشت من مول محر إس ليه خدا ك شكر كا من في سعده كا يجب من في معده سيرم أمثايا توكها كه فاطريمي جنت مين بول كي يجرمي في سخدة شكرا داكيا ، جب سرأ مثايا توكها بينك بهنزین جوانان بهشت ہوں گے ۔ پھریس نے مجدوکیا ۔جب سجدہ سے سرانھا یا تو کہ اجرشخص ان كودوست ركع كا وه مجى مبتنت من بوكا . مجرس في سيره كا جب سراعما يا تويم جبول في كماكر يختص الى كو دوست ركھے كا جوإن (على وفاظم وسنين) كودوست لكت سع وه تعي بهشت مين بوكا ريجرس في سجده كيا - أوركبشارة المصطفامين حذيفه بن منصور سي روايت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کرتیں حضرت صادق کی خدمت ہیں ماضر بھا کرایک شخص آیا اوراس نے كها كذمين آب برفلا بمول كدميرا ايب بهاني بصيح آب كي مجتت اورتعظيم مي تمي نبين كرتا مم یہ کر متراب بیتا ہے جصرت نے فرما یا کہ رہیے انسوس کی بات ہے کہ ہمارا دوست اس حال یر مولیک میں تم کوا گاہ کرتا ہوں اس خص سے بواس سے بدتر ہے اور وہ وہ ہے جو ہماری عداقہ رکھتا ہے۔ اور ایک لیست ترین مومی جس سے بیست اُل میں کوئی نہیں ہے۔ دوسوا دیمول کے یا رہے میں خدا اس کی شفاعت قبول کر ناہے ۔ نیکن ساتوں مان اور ساتوں زمین اور ساتوں دریا واں سے رہنے والے اگر ناصبی کے حق میں شفاعت کریں تو مقبول مزہو گی اور وہ برا در مومن حس كاتم نے ذكركيا ونياسے مر جائے كا يبال ك كد توبكرے يااش كوخداكسي حبماني بلام ي مبتلاكر الم حواس مح كذا بول كو محكر في والى بور بهان ك كرجب خدا سع ملاقات

کرے گاتواُس برکونی گناہ یہ ہوگا کیونکہ ہارے شیعہ راہ راست برمیں اورنیکی برمیں میرے پدر بزرگوا ربست که کرست من کرخدا دوست رکهتا سے آل محد کے دوست کو ، اور دعش رکھتا ہے آل محمد کے دشمن کو۔ اگرجہ وہ ہر روز روزہ رکھتا ہو ، اور راتوں کوعیا دہت میں کھڑا رہتا ہو۔ اور صرب الممحر باقراس روابت كى بدكرى تعالى ماريضيعول كوروز قيامت أن كى ترول سے أن مام كا ، اور عيب ك سأ عد جوانفول فيك مول محمد عوث فرائع ا اُن کے جبرے بودھولی کی دات کے جا ندے اندھیکتے ہوں گے اور اُن کا خوب برطرف ہو گِیا ہوگا · اُن کے عیونب پورٹیدہ کر دیسے گئے ہوں نجے اور اُن کو امن دیے دیا گیا ہوگا ۔ عام لوگ خوفزدہ ہوں کے اور وہ نہوں گے۔عام لوگ عمین وا نرد ہناک ہوں گے وہ اندومناک نز ہوں گے۔ کو واکن ناقرل برسوار مول محرص سلے بازو چکتے ہوئے سیونے کے مول محے اور وہ نہایت ہموا را در نرم مزاج ہوں کے بغیراس کے کہ ان کرتعلیم دی گئی ہو۔ اُن کی گرویں اُلوق مُرِخ کی ہول گی جوم میسے کیا دہ نرم ہوجی اُس کامت کے بب سے جودہ سی تعالیٰ کے نذديك ركهت بي اور دوسرى روايت كم مطابق وه مومنين سفيدلاس مين ، وستم مول مح معيد ووه مفيد موتاب اورسون كانعلين برون من بوكى تى كالدموارير كايونك جر چکتے ہوں گے۔ اور وہ التے فرر کے ہوں کے اور ان برسامان سور لے کے بول اور اقوت سے مکال ہوں گے۔ وہ تاج اوشاہی اور اکلیل کامت سر پر دیکھے ہول کے۔ اور کس کے لَا إِلَٰهَ الَّالِيُّ اللَّهِ عَلَى وَلِي اللَّهِ حَلَّهُ وَلِي اللَّهِ حَلَّى وَلِي اللَّهِ حَدْ اور سی می نے رمال میں میدان زرارہ سے روا بت کی مے رمین معرف ما دق ملی خدمت میں ما منر ہوا۔ اور عرمن کی میں آپ پر فرا ہوں ۔ایک عنیس بنی انتہ کر دو کرت رکھتا ہے كاالني كرما تو محشور بوكا - فرايال من فيعرض كى الكي عن آب كودورت وكمتاب كا وه آب كما عة محتور وكا معترف في والما إلى بين في عومل في واه وه والاناجو عواه بوری کرا مو معترت فرسے التا رہ کی کر بان ماند مرو بن الیس سے روایت کی ے وہ کنتے ہیں کرمین او کو مصری تے باس کی جب کروہ ما تھی کے عالم میں تھے۔ انقول نے كالدروف اليانس بعاد كولى جوت كيدس معفران فرعيما العلام كواريس كرابى وقا بول ليس ك أن معد الله أب في ذراي روعس مرف ك وقت بارى لاي كالحرقاد ركمتا بواس كراتين محمر نيس من كوسكى دورى روايت كي مطابق كماكيل ني أل مفترت مساكناً أيم من محرول معلم بن واعل مربوكات الداس إرسيس مديس بهت یں لیکن اس کے خلاف می مدیشیں بہت این جو اس برولالت کرتی میں کرمومنوں برعداب ہوگا

فی اکھا جیسا کھیمن کا بیان ہوجیکا ۔اورابی بالویہ اوریشن طوسی نے بسند ہائے جیجے ومعتبر حابر سے روایت کی ہے کہ صرب امام محمد با قرائے فرما یا کہ اسے مباہر کیا وہ مخص بوئشیع کا دعویٰ کرنے ہی پراکتفاکرتا ہے اسی کے سابھ کہ ہماری مجتب کا دعویٰ کرتا ہو۔ خدا کی فتنم ہما لاشیعیٹیں ہے گروه جوخدا کی نافرمانی سے پر ہیزکرتا ہوا درائس کی اطاعت کرتا ہو۔ اے جا کہ اِسپلے لوگ بهارست بيول كو توامنع ، فرونني ، فالسيد بدر دون اوراس كوبهت بادكر في اوركرت سے روزہ ونماز ان اب سے ساتھ بیل اورفیز اور بمسالوں اورسکینوں ، قرمندارول اور يتيمول كمالات برمرانى اوركفتكوس ستبال يالادت قران اوركوك كسائق سخت ال سے پر میز اور اپنے نوگوں اور دشتہ واروں میر ہر چیزیں امانت وجہ بابی کے ساتھ عمل کرنے سے بچا منتے تھے۔ ریمن کرما برنے کہا یا بن رسول اللہ ایس کے شیعول میں رسفات نہیں يا يا بول بصنرت نے فرايا اسے جابر! باطل طرفة ول برمت علو مرد کے بیے ہيں کا في ہے کم تنصه كرعلى كودوركت ركمة أثبون مالأ كرجناب رسول خدام على سيربعز بين أدرعمل رسول كربجا منيں لاتا اور استحضرت كى سُنت كى بُيروى منيں كرتا تو وہ محبت اُس كوفا مَرُه منه دے كي - للذا خداسے ڈرو ا در ٹوالوں کے ماصل کرنے کے لیے آل کروجو خدا کے پاس ہیں۔ خدا اور خل کے کسی شخص کے درمیان کون رشتہ داری منیں ہے ، ان میں سب سے زیادہ فرای خدا کے نزدیکے ہ ہے جزیادہ برسر اور مدائ عادت من زیادہ على كرنے والا ہو فداك قسم مداكا تقرب عاصل نہیں کیا جا سکتا محرائس کی اطاعت ہے۔ ہمارسے ساتھ ہونا آتش جہتے ہیزاری نہیں ہے اور ہماری خدا برکونی مجت نہیں ہے بوتنفس خدا کا فرمانبردارہے وہ جا کا دور اور جوشخص خدا کا نافرمان ہے وہ ہما رائشن ہے ہماری ولایت منیں مامیل ہوسکا اور برسر گاری سے بخصال میں صفرت صادق سے روایت کی ہے کر شیعہ نہیں ہے مروہ جس كى مترميكاه اورشكم حرام مستحفوظ موادرهل مين أس كى كوست شش شديد مواوراطاعت كو . خدا کے لیے فانص قرار دے اور اُس کے تواب کی ائید اور اُس کے مقاب سے وف مکتابو اگرائیں جاعت کوتم دیکھیوتوسمجھوکریہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اور شخ مفیدنے ادشا دیں اور شخ طوسی نے مجانس میں روایت کی ہے کر جناب اٹریشب ماہ میں سجدسے باہر شکے اور قبرشان کی مائب متوجہ ہوئے۔ ایک جاعت اُن کے ساتھ ہوگئی بیصنرت کھڑے ہوسکے اور اُن سے کی مائی متوجہ ہوئے۔ ایک جاعت اُن کے ساتھ ہوگئی بیصنرت کھڑے ہوسکے اور اُن سے پرچاکزم کون لوگ مو۔ انفول نے کہا ہم آپ کے شیعہ بیں یا امرالمونین بیصارت نے الی کے بہروں پر فراست سے گاہ ڈالی اور فرمایا کہ من میں علامت شیعہ کیوں شیں یا تا بول عرض میں شدہ اس ملاد سے گاہ دالی اور فرمایا کہ من تم میں علامت شیعہ کیوں شیں یا تا بول عرض میں شدہ اس ملاد سے کا دور فرمایا کہ من تم میں علامت شیعہ کیوں شیس باتا ہوں ہوئی ئى كىتىلىول كى ملامت كيا ہے فرمايكر لاكول كوعبا دت ميں بسركرنے سے جرو زرد بونا سے فون

فُداسے رونے کے ببب آتھیں پُراشوب ہوتی ہی اور عبادت میں زیادہ کھوے رہنے سوئیٹت غم ہوتی ہے۔ بہت روزہ رکھنے کے سبب پریٹ اندر کو وصفے ہوتے ہیں۔ بہت دُعائبی کرنے ۔ سے اُن سے لب خشک ہوتے ہیں ۔غیار خوف اُن کے بپروں پرما ہوا ہوتا ہے چھنرت امام محدّ باقر عليه السّالام سيمنفول ہے كر ہما را شيعه نہيں ہے مرورہ جو خدا كى اطاعت كراہے . اور ابن اورکین نے سرائز میں مصنرت صا دف سے روایت کی ہے کہ ہما لاشیعہ وہ نہیں ہے وزمان سے شیعیت کا دعویٰ کرسے اور ہاںسے احمال اور امنا دمیں ہاری مِنالعنت کریے لیکن ہا داشیعہ وہ ہے جوزبان و دل سے ہماری موافقت کر ہے اور ہمارے اندار کی متابعت کرے اور ہمارے اعمال کے مطابق عمل کرے ۔ ایسے لوگ ہمارے شیعہ میں اور کا فی میں بسند میں محصرت صادق سے فلا کے اس قول کی تعسیر میں موارث کی ہے وہن بوت الحک تر فقلا وقی خارا کے خوا یعنی س كوحكمت دى كمئى ہے أس كوفيركيْرعطا بوا ہے جضرت نے فرما يا كرحكمت سے مراد امام كاليجيانا ہے اور کیا ٹرسے پر مِبز کرناہے جس کے ارتکاب پڑھتم کی آگ کی دھمکی وی گئی ہے۔ ایعنا بستد حس عجمہ بن علیم سے روایت کی ہے کر جناب بوسی کاظم علیہ السّلام سے ہیں نے پوچھا کرٹا ہا ایج ہو کیا آدمی کوایان سے فارج کر دیتے ہیں جصرت نے فرمایا ہاں گنا ہان کبیرہ سے بہت کم ورجہ کا كن مجى إيان سے عارج كرديتا ہے بيناب رسول عدائ فرايا بكر راكر فرالا طباقت ز اکرتا ہے مومن منبس رستا اور جورجب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا۔ ابصاً بسند بھی عبداللہ بن سنان سے روایت کی سب وہ کہتے ہیں کرمیں نے حصرت صادق سے پر تھا کر و تحص کسی گناہ کیر کاار کاب کر اے اور مُرما آب کیا وہ گناہ اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اگرائی پر عذاب ہوگا تو کی اُس کا عذاب مشرکول اور بُت پرستول سے عذاب سے مانند ابدی ہوگا۔ یا اُس کا عذاب ايب عدود تنت كيك اورمنفطح موني والانبوكا ومصرت ني فرايا كروشخص كسي كناه كأمر ہوتا ہے الا اس محتا ہے اس لیے وہ گناہ اس کو دن اسلام سے خارج کر دنتا ہے دوائس پر شدید ترین مذاب کریں گے۔ نیکی اگروہ احترات کرنا ہو کر وہ عمل کن و ہے جو اُس نے کیا ہے۔ پر شدید ترین مذاب کریں گے۔ نیکی اگروہ احترات کرنا ہو کر وہ عمل کن و ہے جو اُس نے کیا ہے۔ اورائسی حال پر مُرما نے تو وہ گناہ اس کو ایمان سے خارج کردیتا ہے لیکن اسلام سے خارجی كت اوراس كاعذاب مرداةل ك مذاب سي زياده بلكا بوكا العنياً يسند منرصرت صادق في روابت كى بے كرصنرت مروركا نناكت في فراياكتين في بي مواكركسي بي مواكركسي بي موجود مول تو وه منافی ہے۔ اگر جدنماز وروزہ عمل میں لا تا ہوا وراسلام کا دعویٰ کرتا ہو بہب ام کوکسی امرے ليے امن مغردكري توخيانت كرے جب بائي كرے توجموت وسے اورجب وعده كرے تو اس

واضح ہوکر شیعوں کی صفتوں کے بارسے میں مدیثیں مہیت ہیں اور مومن کے صفات کا فی ہیں اسی طرح گنا ہوں کے بارے میں جو آ دمی کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں بہت زیا دہ خربی ہیں اوران اختلافات اور ابهامات میں بہت صلحتاں ہیں منبطران کے یہ ہے کر خواہشات کے بند الميدمغفرت كى أينون اور مديثون كيسبب معمرور مرسول موابل ايمان كصغنون بي سب برش صفنت ہے اور غالب امید غرور وغفلت اور عذاً ب سیجعفو َظرموحاً نے بیفتنی ہؤتا ہے اور یعی گنا اِن کبیرویں سے ہے اور خوت کا فالب ہونا بھی اچھا نہیں ہے اور خلا کی رحمت الميد موسف بدنتى مواسد اوروه كابان كبروس سے مدادادين كے مشوا معزات نے بوتمام خلق کے داوں اورنعسوں کطبیب ہیں ہروروکی دوا سے منصب آگا ہ کر دیا ہے۔ اُکڑ غلت <sup>و</sup> غرورين مبتلا ہوما ؤ توميا ہيئے كه آيات خوت اور اس ارشا ديروردگار كے ذريعہ سے علاج كروجيه اكدأس ففي فرأياب ماغوك برماب الكوبيد لعنى س چيزن تجدكوترب يروردكا كرم سے غافل اور مغرور كر دیا بيس تے تحد كو خات كيا اور تبرے امور كا انتظام كيا اور مبتران صورت جمد کوعطاکی ہے اور توکسی حال میں اُس کی تعمتوں سے خالی نہیں ہے۔ اوراُن آبات وا ما دیرے میں مؤر کروم کو دھم کی اور شدید غذالوں کے شمن میں ہیں۔ اور آگر دیمول خدام اور آئر بدئ الى شفاعت بريم وسركرت بوروز تيامت تمهار سيتفيع بول مك توغور كرد كاكرامن والمانى كا ياعث موتا تووه شفاعت كرنے والے كيول تمام عرخون سے كانبيتے است اور سبنة بخفيقت آگين بے كيول آهِ جهال سوز كھينچة اوركيول ا بني عق بي ا نكھول سے لينے وضاروں پر انسوؤں کی نہریں باتے رہتے۔ ایضاً شفاعت ایمان کی ذرع ہے اورایان یقین کی ایک قسم ہے اور لقین کمریت احمر ہے جوزیادہ نایاب ہے ( لیعنی حسُ طرح کبریت آگر ( سرخ گندهک) نایاب سے اُسی طرح بقین بھی نایاب ہے بجب بقین ہوگا توامان ہوگا اورجي ايمان بوع قرشفاعت ماصل بوگى فركويمعلوم كرية ناقص ايمان شيطاني وسومون سے زائل زہوجا سے کا ۔ فداکی اطاحت اور حباد تیں شیطانی وسوسوں سے حفاظت کے بلیے ا مان کا قلعہ ہیں اور عقائد ایمان کے جواہر کو تھا رہے سند کے صندوق اور دل کے ڈیٹریں لگاہے اور فرائفن كاغمل مي لانا اور كنا بول كونرك كرما أس صندوق و دسبر كي قفل بي اور فواعل يرهمل اورعمدو إخلاق كا حاصل كرنا اور كرو بات اور برك إخلاق وعادات كاترك أس صندون في پاسیان ونگریان ہیں اور ایمان کا بحر فیطان نماری اک میں مبطا ہے کر اگر سوران یائے تو ابینے کوسینے کے افراد بینجا دے اور جو کھی ایمانی صفائق کے جوا ہرات لوٹ سے لوٹ کے جائے یا شک کی آگ اور شبیر کے دھوسی سے سب کوسیا رکردے میں یا سافوں کوایک ایک کرتے

بابر کال رہے ہوکہ ان کی صرورت نہیں ہے اوقیل اور شدوروا زول کو کھولتے ہوکر شفاعیت كرنے والوں كى شفاعت ميرے ليے كافی ہداور خواب ففلت ميں پيٹسے ہواور لذا سائن ادر خوام شوں میں بے خود مور سے مواور ختاس شیطان کے واتوروں کوا بینے سیدیں جگرویتے مواور رمنت شکه در شتون کوجو دین شکه خزینه داری اینے پاس سے بھاتے ہواور لیس و ایمان کے بچر ، ایمان کوسٹنے میں شغول اور شبہات کے کوٹرے کرکٹ کو روشن کرسٹے ہیں گئے برست بن اورمانکنی کے دقت شیاطین عدیلہ بھی اُن کے مدرگار ہوجاتے ہیں اُس دفت تم کوخر ہوتی ہے اور تفات اور بیودی وجالت کے خواب سے بدار اور بوشار ہوتے بوجگرام ايماني واعمال صالحه كامرما يركمويكي موتة بواورتوبركا دروازه بندبوي كاموتاب واليحنت مزكع اور تند تو فرشتے تما رے مربر کوئے ہوتے ہیں اور ہر چند سب ارجعونی نعلی علی الحا۔ ر پالنے والے محرکو دنیا میں والی گردے تاکریں نیک افعال بجالاؤں کنے ہوا ورکیے فائرہ نہیں ہوتا اورتھا رہے شفاحت کرنے واسلے سب تھا رہے تھمی ہوستے ہیں اورتھا ری باطل ارزو رب نم سے برطرت موجکی ہوتی ہیں اور خر در باطل سے ابری تعقدان کے سواکی تنیجہ تھا اے بيه نيس بوتا - نعويد بأنتل من نداك وهوا لخسران المبدين (ال امورسيم فلاكي يناه چاہتے ہیں اوروہ کھالی ہوانقصال ہے) لنزائم کیا جائے ہو کرطرے طرح کے گناہوں کے ارتکاب کے بعدیہ ناقص ایمان تمعا رہے لیے باقی رہے گا جضرت صادق علیہ السّلام نے فرایا کر خدا و نمرکریم نے صالحین اور اکا بردین کے ایک گروہ کا تذکرہ فرایا ہے جو بارگاہ رسالغز ين قرياد كرت رسي من كروينا لاتزع قلوينا بعداد هديتنا ليتي أسهار سيرودوكا باطل کی جانب ہمارے داول کو ماکل مذہونے دے اس کے بعد جبکہ توٹے ہماری بدایت فوالی ا ہے جصرت نے نے فرما یا کراک صالحین فے اس لیے بروحاکی کرجانتے منے کو کھیں قانون مارت یا نے کے بعد باطل کی مانب مائل ہوجائے ہیں -الصنام اتني اور مديني إس يردلانت كرتي بي كرمون ياشيع من مرائيسك تو اس پرکس طرح مغرور ہوتے ہیں حالا کرمونن وشیعہ و محتب کے بہت سے علی ہیں جوانشار اللہ اس تے بعد مذکور مول مے تم کو کیا معلوم کروہ الفاظ الی مدینوں میں کسمعنی میں وارد ہوسے اس تے بعد مذکور موس کے بی اور وہ عنی تم سبعے ہویا نہیں۔ ایسا مسرت اور آخرت کا تقصال عذاب وعقوبت میں متخصر ہے اور خلاکی خاص مہر بانبوں، اور لطعت و کرم اور دختم ہونے والے بلند درجات سے محروی اور قراب رمنائے اللی سے ملیاد گی حسرت ابری سے لیے کافی ہے اور جوالوں کی طرح بہشت کی چرا کا ہیں چرنا عمبا و توں میں اہتمام اور گنا ہول کے ترک سے کافی نہیں ہے۔ اگر

مُرادیہ ہے کہ لیم اسکیے اور اپنا دین قرار دے اور مترورت کے وقت کے علا وہ اُس کے اظهار کا ادا دہ ریکھے اور اگر دُوس من برا کہ تنها عضا و بوارح کا نعل ہویا صرب شہادین کے الفاظ اواكرنا بموتووه مزبب كراميشنيه كاسب وكنظ بي كم وضخص شهادين كالفاظ زبان اداكرے وہ مون ہے اگر بر دل میں افتحا ركرے - ميعنى أس مربب كے باطل سونے براجاج الميداور ول ق تعالى كم وجب ولالت كرني بي جيساكدار فاوس يدويها في عرب تية إلى ہم ایمان لائے ہیں۔ اسے رسول م کسردو کتم ایمان نہیں لائے ہو ملک سے کمروکہم اسلام لائے ہیں ایمی توارح کے تمام افعال ہیں ہیں ایمی توارح کے تمام افعال ہیں ہیں ایمی تواری کے تمام افعال ہیں ایمی تواری کا میں میں ایمی تمام افعال ہیں ایمی تواری کا میں ایمان تھا رہے دنوں میں داخل ہی تا ہم اور ایمان تھا رہے دنوں میں داخل ہی تا ہم اور ایمان تھا رہے دنوں میں داخل ہیں ایمی تواری کا میں ایمان تھا ہم اور ایمان تھا رہے دنوں میں داخل ہی تمام افعال ہیں ایمان تھا ہم تا مثل واجب اورستحب سب عبادين بينوارج كاندبب ب اور قاصع البار اوريعن مقترله تھی تاک ہیں۔ یاعیادت ہے جوتمام واجبات وزک و محربات میں جوارح نے افعال ہیں۔ اور بدنرب الوعلى جبان اوراني بإضم كااور بصروك اكثر معتزله كاسے اور مسرع عنى يركم بوانعال فاوئب وبوارح دونوں کے بول تو اِس سے مراد اختقادات اور جوارح کی تام عیادی یں تویہ قول محدین کا ہے اور عامرے کھر لوگ اور عامہ و نماصہ کی بہت سی مدیشیں اِس پر دلالت كرِن بين اوربعض أيتول سے جوموميين كے صفات بين وار د بولي بين ستفاد ہوتا ہے۔ اوريةمام لوك كمية بن كردل سيتصيل كرنا اورزبان سي اقراركرنا اور اركان ادراعها و بوارح سے عمل كرت كوايمان كيتے بي اور اس صعمون برخاص طورك بست بست سى مدشي وارد بمُولَى بين اورشِيخ مفيداس كے قائل بوسے میں كراييان ول سے اعتقاد، زيان سے أقرار كو كنتي بن اوريه فرسب خواج نصير الدين كانجريد من مركورك - الغرض اس ماري ساب مذاسب بين تين مزامب كعلمات الميرة أثل بوست بي اور عض آيتين اوراخبار إقل معنى پردالات كرتے بي بيعض مجھے براويعض ساتوبى براورسص دوسے مابب برحي كرتے بي اور أن كوييندوجبول كے ساتھ متعن كيا ماسكا ہے۔

پهلی وجه - به کریم قائل بول اس کے کرنشرع کی زبان ئیں ایمان کو سند معنی براطلاق کرنے گیا۔ (اقراب) حقا مَرحقہ ہے یا ترک کی تراور ذہفن برعمل جن کا ترک کرنا گنا ہان کہ وسے ہے۔ جیسے نماز و روزہ اور بچ ، زکوۃ اور جہاد اور انھیں کے شل ۔ بیعنی بہت سی بچے اور عنبر موثول سے ظاہر بوستے ہیں ۔

( کاریم ) مقا مَرْحَدٌ ' بیم و اَجِهات پڑھل اورتیام عجامت کا ترک کرنا اور پیم بعض خرو<sup>ل</sup> مظاہر ہوتا ہے۔

(سوم) عَمَا مُرحَة بِهِ كَمَال عَيْن واجهات كُنّت بَوّى رعمل ورحمات اور كمروبات كاترك.

رجہارم، محض ضروری عقا مَراُن کے الکار کے بغیر یااُن کے اقرار کے ساتھ بغیر تقیہ کے جیساکہ سالی میں مُکور بُوا۔

اكتر حديثين معنى أول بردلالت كرتى بين يبينا نبجه حضرت امام رصاعليه السلام سيضفعل يج كراصحاب كبائر دموم بي نزكا فر بلك شفاعت كولائق بي اورسلان بي يبعث ي عديمول میں وارد مواسمے کونارک انصلاۃ کا ذرہے اور مانع الزکرۃ اور مارک جے کا فرہے۔ زانی زناکے وقت مومن نهیں ہوتا بنزالی شراب بیلیتے وقت مومن نہیں ہوتا سیور چوری کرستے وقت مومی نہیں رہنا ، اور برکر رُوح ایمان زنا کرنے وقت اُس سے مُوا ہوماً تی ہے اورجب فارخ ہوتا ہے یا نوبہ کرا سے نو بھروالیں آجاتی ہے اور اس ایمان برجو نمرہ منزنب ہوتا ہے اس برمونیا اور التحريث من مذلت والم نت اورعقورت وعداب كاحقدار شين بوتا كيوكر وتعفى تالان كبره سے بریبر کرتا ہے تواس کے گنا ہاں مغیرہ محوکر دینیے جاتے ہیں اور وہ نیفی قرآ ای غفور ہوتا ب ردوم عقا مرحقة بين نام واجبات برعل اورمرات كاترك يعبيا كعيم مدينون مِن انِي لوگوں کے امان کا زائل مونا البت ہے جو غرکبیرہ کے مزیکب موستے ہیں ماان احمال کے ارک ہوتے ہیں جو واجبات میں سے فرض نہیں ہیں۔ اِس ایمان کا تمرہ صدیقوں کے ساتھ حشرتُواب بین احنا فه اور درجات کی بلندی کے ساتھ مقربین سے مجتی ہوناہے۔ ( بیسرے ) عقا مُرَحَةً ، بين وجركمال ريفنين كيسائق اور واجبات ومستنمات رعمل اور فمام محرات أور كروبات كاترك اورصغات حسنرس متقتب بونا اوراخلاق ذميمه سينفس كي تهذيب جبيا كركات سورة مومنون وغروين مومنين اورشيحل كى صفات مين وارد مواسه اوريرايان ا ببیار وا وصیار سے منگوص کے بینا نجرومن ومومنین کی تفسیریں بہت سی حدیثیں جناب امير اور ائمرطا برئ سے وار و بول بن اور ق تعالى سے اس قرل مي و مايتون اكثرهم بالله إلاوهد مشركين - بعني أن من سے اكثر خدا برامان نهيں لاتے مروه مشرك بي بہت سى حدیثیں وار د مُونیٰ ہیں کرخدا کے نمام معامی بلکہ جنابِ اقدس اللی کے غبر رہے اعتباد ایک تنرک یں داخل ہے بہاں بھ کے نماز کی رکھتوں کی تعداد یا در کھنے کے لیے انگشتری ایک انگی سے دوسرى اعلى مي يعيرنانجى داخل عد اوراس ابان كاثمره ووجوا نبيار واوصيار كميليد دوات كال قرئب خدا اور فخفاعت كبرى اورالها مات من تعاكى اورا ليسه مرتب مدينول من وارد مؤتر من من كالبحف سعنا قاصرے . (پوسقى محض عقا ترحقہ من طلقاً بيزا عمال كا اورج تم الله اورج تم الله اورج تم ال اوراسر برونے اور اہانت و ذِلت سے صفا ظت بحزاس کے کہ اُس سے کونی ایسافنل سرزر

ائس کے اتا رمعنوی ہوتے ہیں اور معرفت و قرب النی کا سبب ہیں۔ وہ دل کی انجمراور كان بو كھولتے ہيں اور خدائي الهامات اس كى جان كے كان ميں پہنچتے ہيں اور اشيار كو خُدا كى اور سے وکھے تاہیے کیؤکہ الم ومن پنظرینومل ملٹا اس فی دلاہ لایا مت المہ وسمایت ا*وریجا*یشر فبالك فرشتول كأممراز بوتات اورس تعالى كي تقربين بي متأنب اوراس مكان ك مثل ہے جُس میں جفرو کے ہونے بین صبوط اور روشنی ملا ہر کرنے والے جب جراغ إيمان دل من ملایا ما اسے فرائس کا نورتمام محروکوں سے چیکا سے اورس قدر وہ چراغ زیادہ روش اور برنور ہوتا ہے اس کے آنا را در انوار مجرد کوں اور دروازوں سے زیادہ ظاہر در تیاں ٔ میانیاً حیاہ نیئے کر فلب کو دومعنی میں اطلاق کرتے ہیں ایک صنوبری شکل میں بامین ہیلومیں معاور دوسرا الساني نفس ناطعة بريد واصنع موكرادي كي برن كي حيات أورج حيواتي سے سے اور رُوک حیوانی آب لطبیت بخار سے میں کامانل خوک سے اوراس کا سے تولب ہے اور قلب سے دواغ مک چڑھتا ہے ۔ وہاں سے رگوں کے ذریعہ تمام اعصنار وحوارح مِن اثر كرتا ہے اور يو كرنس اطعر كے كما لات ، استعدادات اور ترقيات بدن براوراس كرالات يروقون بي اوراس جست سے كراس كاتعلق عالم قدس سے ب وہ اس كشيف بدن کائس چیرسے تعلق بداکرتا ہے جرحیات بدن اور جزئیدا درامک کی منشار کا باعث ہے بورُور صوان کے اور جو کو اُس کا سرحثیر السب ہے اس کیے کلیب سے زیا وہ دوریرے ا مصنا سے تعلق اختیار کرتا ہے۔ النزا اکٹر آئیوں اور مدینوں من شن کی تعبیر فلب سے واقع ہوتی ہے اور بران کی اچھائی اورفسا دکا دارو مدار اس حتی سے قلب پرسپشدا ورملوم تمام کا لاہت کی برصفت بونفس میں ماصل ہوتی ہے اس بدان اور تمام اعف او جوارح میں سرایت کرتی ہے اور تی قدر مصفت نفس می کا مل ہوتی ہے اس کا اثر بدان میں زیادہ طا ہر ہوتا سے بوطی رُومِ بدن کا داوہ تلعب صنوبری میں میں فدر زیادہ پہنچتا ہے اسی فدر اعضاً و جوارح کی وہ ندیا وہ ترظاہر ہوتی ہے اس جیٹمے ماندیس سے نمری الگ کی مان ہیں من قدریا فی حیثمہ میں زیادہ ہوتا رہتا ہے اُسی ندر نہر ہی بھری ہوتی ہیں میشنوبری دل سے بہت ہی نہر اُل تمام بدن میں مباری ہوتی میں اور مبشار تھیوتی منہ ہیں رُوحانی ملسے بدن کے عام قری اور قوت ادراك برروال بوتى بي اورحقيقي تفسيم كرف والااورجهاني اورروماني روزي بين والافابيت اورامنیا جے مطابق آئ میں سے سراکی کوتقسیم فرا آ ہے اور یہ دونوں میں اس کے المناہی وریاسے بیشہ جاری میں اور بندہ کے لیے ضروری ہے کر خداکی توفق سے ال تنروں کے ماری ہوتے میں رکا دنوں کو زائل کرے اور ما دہ جہانی کے خس وخاشاک کو ہو بدنی انتقال ماسے پیدا

ہوتے ہیں اور شیطانی شہول اور تفسانی خاہشوں کے گل والا کوائی کے سرواہ سے دُورکرے اکر ان ہروں کوعیں المجلوۃ رُوحانی وجہانی میں مرّعا کے مطابق سی تعالیٰ کی تائید سے جاری کرے جیسا کہ رشول خدا شیختول ہے کہ آ دی ایک گرشت کا خواہے جبکہ وہ سیحے وسالم ہوتا ہے۔ مصنام بدن جی دولی جب کہ اور خاس کے مطابق خربا کر جب دل بیائیزہ ہوتا ہے۔ اور حب جو است کے مطابق خربا کر جب دل بیائیزہ ہوتا ہے۔ بدن بیائیزہ ہوتا ہے کہ دل بیائیزہ ہوتا ہے۔ بدن بیائیزہ ہوتا ہے اور خاس ہوتا ہے کہ دل بیائیزہ ہوتا ہے۔ اور حب خربیت اور خاس میں افر نہیں کرتی اور وہ کا ذرکا دل ہے ۔ دولی سالم بی ایک وہ ہے جو اُلیا دولوں آئے ہیں جو زیادہ قوی ہوتا ہے دل برغالب ہوتا ہے تو سے جو اُلیا دولوں آئے ہیں جو زیادہ قوی ہوتا ہے دل برغالب ہوتا ہے تو سے جو اُلیا کہ دولوں آئے ہیں جو زیادہ قوی ہوتا ہے دل برغالب ہوتا ہے تو سے جو اُلیا کی اور اس میں فردا لئی کا چواخ دولی ہوتا ہے دل برغالب ہوتا ہے تو اور کہی اس کا فردا کا کہ دولوں آئے ہیں جو دل مومن ہے۔ دولوں آئے دیا اور وہ دل مومن ہے۔ دولوں آئے دولوں اور وہ دل مومن ہے۔

حضرت الا م مجفرصا دق علد السلام مضقول مدكرادي كيدن كا قلب مبزلدالم ك ب وخلق كي ليد بونا كي ما تم نيس ديست بوكربدان كي تمام اعتنا و جوارح ول كي نشكر بین اورسِب اسی کی طرف سے متحرک میں آور لوگوں کو (اعضار کو) اس کے حال سے خبر رہتے بین اور چرکیجه دل میں ارا دہ کرتا ہے اُس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اِسی طرح امام مبز لرمان عالم ہے۔ الذا اسى طرح بيا ميئے كولوك اس كى اطاعت كري اور اس كے تائع موں اور صرف م زنن العابدين عليه السّالام نے فرايا كرنده كى جار آئميس ہوتی ہیں دوا تھيں اُس كے سرس ہيں جا عى سے اپنے وزيا دى اموركو ديكھتا ہے اور دوا تھيں اُس سے دل ميں ہيں جن سے اِپنے ج امور آخرت کود کھیتا ہے۔ لافاحس بندہ کی مجلائی خلاج استاہے اُس کے دل کی دولوا کی محمول ج كوبينا كرتاب حن سن غائب اموركو ديكهة اس إوران سن البين عيبول كود كيمة است اور اگر کوئی مشقی اور بدعا تبست ہوتا ہے۔ تو اُس کے دل کی انتھے ہیں ایٹری ہوتی ہیں اور جعنرت صادق اُ نے فرمایا کرول سے دو کان ہوتے ہیں۔ رُورِح ایان ایک کان میں نیکیوں اور عما و توں کی آئیں لهتی ہے اورشیطان دوسرے کان میں بُرائیاں ،شیماً ت اور تثراً گیز ہاتیں ڈالاہے۔ **نوج** دوس نے بیغایب ہوتا ہے۔ اِنسان اِنسی طرقت ماکل ہوتا ہے۔ اِور حضرمت صادق نے فرایا مِمبِ يُدرِ بِذُكُوارِ فِرَاتِ يَصِعُ ولَ كُوانًا • كَ اندكُونَى فاسْدِ بَهِينِ كِرِيّا بِهُ فِيكَ ولَ كُنّا ه كا مرکب تمیں ہوتا جب مک گناہ اس بیغالب نہیں ہوتا گناہ اُس کو سرگوں کرتا ہے تو کوئی بيميز ائن مي قراد منيس ياتى -الصاً الخير صفرت سي نقول ب كري تعالى في حضرت موسى كو

وی کی کر جیرکسی مال میں فراموش مذکرنا کیوکدمیری یادکا ترک بونا دل کی صنی اور قیماوت كا باعث ہے، اور جناب الميز منقول ہے كرا تكھوں كا يانى خشك منيں ہوتا مكرول كى قسا دت ب ادرول مي شقا وت منين بوتى مُركنا بون كي زيادي كريب سياوراس بارے میں حدیثیں بہت میں۔ پر رسالہ اس سے زیادہ کی گنبائش نہیں رکھتا ، لنذا اس عقیق سے معلوم ہوا کراصل امیان ایک قلبی امرے اور دل کے اعمال سے ہے اور ختلف درج دکھتا ہے اورسردر جدمي اعمال واخلاق حسندكي تدري مترتب بوتى بين اورير قدري أس ايمان كاثار اوراس كي فعدول كي فواهرين - إس متورت سي كايت واخبار متواتره مي جمع كرنامكن ب

اس مقام برسیندمونی کا بیان صروری سے

دافیل) برگراس می اختلات ہے کرایان زیادتی وکمی کے قابل ہے یانیں - اکثر ن نے کہاہیں کرایمان سے مرا دا بمان کے عقائد کا لیتین ہے اور کمی وزیادتی کے قابل نہیں ہے بیصنوں نے اس اختلات کو ایمان مے معنی میں اختلاف نہیں قرارویا ہے اور ان لگوں نے کہا ہے واعمال کو تجزو ایمان جانتے ہیں معلوم ہے کہ ان کے خرمب کی بناریا ممال کی زیادتی سے زیادہ اورا عمال کی کی سے کم ہوتا ہے اور وہ لوگ و ایمان کو محض عقا ترجا سے ہیں کتے ہیں کرکمی وزیادتی کے قابل نہیں سے اور جو اسیں اور خبریں زیادتی اور کی پردلالت رتی بیں تو اس کی تاویل یرتے بیں کر زیادتی سے مراد تمال ایمان اور کمی سے اس تے کال کی کی ہے اور سابقة تحقیق کے مطابق ہو ترکور ہوئی ہوسکتا ہے کہ اصل بقین وا بال اور ایدان کی اور آ وكمي مودني بومبساكه فعلائے تعالیٰ قصتهٔ ایراہیم علیہ الشلام میں فرماتا ہے کہ حضرت ایراہیم کے نداسے کچھا کہ نداوندا تو مجھے دکھا دے کر کھیے تو مردوں کو زیرہ گرتا ہے یق تعالی نے فرایا ئي تم ايمان نهيس ركھتے كها كيول نهيں ايمان توركھتا ہول لين جابتنا ہُول كرمبرا دل مطمئل ہوجائے البنا فدائے تعالی مومنوں کی تعریب بی فرا تا ہے کرجب اُن کے سامتے ہماری آئیں راھی ماتی میں اک کے ایمال میں زیادتی موتی ہے مجرفر مایا ہے کہ ان کا ایمان ان کے ایمان سے سامق زباده ہوتا ہے۔ اس بارسے من آیات واخبار میں دلیلیں مبت میں ابضاً معلوم رہ كربها دا ايمان ولتين جناب رمول خدام اوراممراطها ركيتين كيشل نهير معاورجناب امیر نے فرایا کہ اگر بردے میری انھوں کے سامنے سے سٹا دیسے جائیں نومبر ساتیں ہی زبادئی ر بوگی ۔اور ظا ہرہے کہ یہ امرائنی حصرت سے اور اننی حضرت کے مثل المرسے خفاوص ہے اورصغيرت صادق سيمنقول بے كرايك روز جناب رسول مدام نے مسجد مين مازم سع ادافران اددا کے شخص کوم کومار دربن مالک کہتے تھے دیکھاکائی کا سریے نوا بی کی دحرسے بھی کامالہے

اورائس کاریگ زرد ہوگیا ہے اورائس کا بدان کمزور ہوگیا ہے اورائس کی انھیں اس کے سریں دھنس می میں بھترت ئے اُس کو اوجیا کس مال بن تجر کومسے ہوئ اور تیراکیا مال ہے اُس نے عرض کی میں نے لیفین کے ساتھ جسنے کی ہے فرما یا کر ترتیز پر مص کا دعویٰ کرتے میں کہ ایک حقیقت اور ایک علامت ہے نوتیری حقیقت لقائن کیا ہے۔ اس نے کہامیر لیاتی تعیق یے کہ جم کو ہمیشہ محزون وشملین رکھتی ہے اور راتوں کو تجھے بیدار رکھتی ہے اور گری کے دنوں میں مجھے روزہ رکھنے پر فائم رکھتی ہے اور مرادل دنیا سے بھرگا ہے اور حوکھے دنیایں ہے ميرك دل ورب مروه معلوم موت بي أورميرا بقين اس درجر برمهني بي بي كركو باين عرصس فداوندريم كود كهتا مول كرساب كے لينفسب كيا ہے اور تمام خلائن محشور مولى سے اور كوبا میں اُن کے درمیان ہوں اورگوبا میں اہل بہشت کو دیکھتا ہوں جوبہ شت کی معتوں سے فائدہ ماصل کِر دیے ہیں اور کرسیوں پر بکہ لگائے بیٹے ہیں اور ایک دوسرے سے صماحیت میں شغول ہیں۔ اورگویان از که نم کو دکور امول کرمتم مین مغذب بورسیمین اوراستغایژ و فریا دکررسیمین -گویا ال چینم کاچلانا اوران کی آوازمیرے کان میں گوئنج نوسی ہے۔ بیش کرانحصرت نے کیے اصحاب سافرما یا کربروه بنده سے جس کے ول کوندانے نور ایمان سیفتور کردیا ہے۔ پھر ماریژ سے خطاب فرما با کراس مال پر جونم رکھتے ہو ٹا بت قدم رموراس نے عرض کی کہ وعا کیجئے کرخدا و ندر کریم مجد کو مشہادت پر فائز کرے حصرت نے دعائی بچند روز کے بعدائس کومورز کی میانب جہا دیر روانہ کیا وہان کو اشخاص کے بعد شہید ہوگیا۔ اور اس مطلب پر جومریشیں

دلائت کرنی بی بهت پیل - بیست پیل کے جزار کا بیال : خواجر صیراترین نے قوا موالعقا میں کھا ہے کہ شیعوں کے نزدیک اصول ایمان بین بی دخوا کی وحوا نیت کی تصدیق اس کی وات میں ۔ عدل کی تصدیق اس کی اصول ایمان بین بیل ۔ غدا کی وحوا نیت کی تصدیق اس کی وات کی اُن کی بیغمری اور بیغمروں کے بعد آئمہ کی اُن کی امامت بین تصدیق ۔ اس کلام سے ظاہر ہوتا ہے صروریات دین اسلام کی تصدیق ایمان بین محتر بنیں ہے حالا کو اِن کا اجماع ہے کہ صروری دین سے انکار کھڑی امامت ہی واحل سیمے ہیں ۔ کیونکو اس کا انکار بوت کا انکار ہے جس طرح کھ بیر کو اس جمت سے گفر جانتے ہیں اور تی یہ ہے کہ اور قران مجدی کی توہین اور انہی کے مثل توہین کو اس جمت سے گفر جانتے ہیں اور تی یہ ہے کہ جو گؤر ضروریات وین اسلام سے انکار گوئر ہے سوائے اس کے جو تا ذہ مشلان ہوا ہو ؛ اور انجی اس کو صروریات دین اسلام سے آگاہی مزہو ۔ اور شید میں میں دوریات دین اسلام سے آگاہی مزہو ۔ اور شید میں بیان حاصل ہوتا ہے وہ یا بی اصل ہیں ۔

(اصل اول) معرفت تق جل عُلاب اوراس سفراد قصد كرف وال كى تعديق ب اور نابت ہے اس سے کرفداد برعالمین موجود ہے اور ازلی وا بری ہے اور واجت الوجود بالذات ب ليني أس كا رجوداس كى ذات قديم كامقتضا ب بغيراس ك كسي علنت كالمتاج ہوا ہوا وریر کرائس کے صفات کالیٹ بونیر کی تصدیق کرے اور اُن تمام علوقات و ممکنات کی صفات سے پاک ومنز مسجعے بوائس كى عظمت و علال كے لائق نرمو اورصفات كالباللى كى تعداديں انقلاف كيائے فواج تصير في خريدين كها ہے كا كيست بن علم في قدرت حيات الازة يه ادراك . كلام مسافت اورمشرك مونا . اورميس في ادراك اورصدات كوم ورديا ور ان کی جگہ رہمیج وبعیبر ہونے کا اصافہ کیا ہے اور سرمریہ کے بجائے بقا کہا ہے۔ علام نے لیتے بہت سے متب کامیر میں۔ قدرت علم حیات ۔ ادارہ کا مدات ۔ ادراک ۔ ازائ اورا بری مونا اور كالم وصدق اكما ب

راصل دوم) مدا کے عدل و عکمت کی تصدیق ہے۔ عدل بیرے دُظلم نہیں کرتا اور حرآ بی عقل جمیع بیں اس سے صیا در نہیں ہوئیں اور اپنے وعدہ کے اُن امور ہیں جن کواپنے لیے واجب قرار دباب فلان نهيس كرتا اورحكت برب كراش سيفعل عبث صادر نهيس بهوتا

اس نے تمام کم محمت سے وابستریں ۔ (اصل سوم) بعناب محرصطفا ملی الذعلہ واکر دیم کی بوتت کی تصدیق ہاں تمام (اصل سوم) بعناب محرصطفا ملی الذعلہ واکر دیم کی بوتت کی تصدیق ہاں تمام چيزوں كے ساتھ بوالخضرت لائے بي ان كى تفصيل كے ساتھ جن مي فصيل معلوم ہو۔ اور اجال کے ساتھ عن میں اجال معلوم ہو اور کہاہے کر بعید نہیں ہے کے تصدیق اجالی اُن تمام بالول كى حوا مخصرت لائے بن ايمان كى حنيفت سانجينے بن كانى ہو۔ اور اگران كے علم يرسكف فاد الوتواس برجماً تحضرت مترائع سيفل كرف كمد ليدلات بالقصيل كرسا عظم عاصل كرنا واجب بب اور المحضرت كي بالول كي خرري بيض مبدار ومعا ديراسوال الجيه عادي ئ كليف إسوال فبرا ورمعا دحساني بصاب مصاط ببيشيت ، دوزخ ،ميزان اوريامها ممل کا پردازگرنا اوروہ تمام امور جو بتوا ترمعلوم ہیں بنی کی انتصارت نے خبر دی ہے کا تصیل كرسانة ان كى تصديلتي ايمان كي تقيق من منتريط؛ علما رك ابكروه نيواس كي تعريج كي ب كران تعديل ايان كي تحقيق ين فصولا معتبر ج كما سع كرظ بريد سه كران كي تصديق اجالاكاني ہے اس معنی سے کہ اگر مکلف اعتقاد کرتا ہے کہ جم کھے مغیر تے جس کے بارسے بی خبر دی ہے حق ہے اس حیثیت سے کرمیں وقت اس کی جزئیات بن سے کوئی مجزو ما بت ہومائے گا أس كى تفصيل كے ساتھ تصديق كرے كا تو وہ مون سے أكر سيراكم وركبات كي تفسيل بر

مطلع نبیں ہوا ہے۔ اور اس کی مؤتدیہ ہے کہ اکثر لوگوں کوصدر اقل میں ان تفاصیل کاعلم نہ تھیا بلکہ اُس کے بعد بتدرز بچ مطلع ہوگئے یا دیود اس کے کہ اِتدا رہیں لوگ تصدیق دمدانیت وارا كرتے تھے اور جب يك أن تمام بيطلع موں ان كے ايمان كا حكم كرتے ہے بكد اكثر لوگوں كا حال برزماندين بهي را بصعبيها كروكون ك حالات كالمشادم بط وللذاكرايان فصيلي بتدار یم عتر بوتا کرلازم آتاب کراکٹر ایل ایمان ایمان سے خارج ہوجائے اور بریمت ندا وروز ریز سے بعید ہے۔ بال اُن کاعلم ایمان کے کمالات سے ہے اور بھی اسکام ہر لیعیت کی نسیان سے مفاظت اور گمرہ کرنے والوں کے شہات سے بچنے اور آن چیزوں کو دہن میں داخل نرکرنے کی عز عن سے جو دین میں واعل نہیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا واجب ہوتا ہے لنزایہ اس کے دبور کاسیس ہے مذیبے کر ایمان اُس پر موقوت ہے اور کیا امیان کی حقیقت میں سناب اسٹولِ خدام كى عصمت اوراب كى طهارت كى تصديق معتبر اوريكروه خاتم المرسلين مي اوربعداك ك کوئی پیغمبرنییں ہے دغیرہ پیغمبری کے احکام اور اس کی مٹرائط سے و بعض علما سے کلام سے ظاہر ہوتا ہے ومعتبر ہے اور بعید نہیں کنصیات اجالی کافی ہوله اس کے بعد کہا ہے:-( پیوهنی اصل ) باره امامول کی سناب رسول خدام کے بعد تصدیق ہے اور براسک فرقر المیں سے صور اوران کے ذرہب کے مزہب کے مزہب کے مزہب کے فروع میں ما شتے ہیں اصول میں نہیں مانتے۔ اور شرط ہے کہ اس کی تصدیق کریں کروہ مسارات امام بیں بوحق کی ما نب لوگوں کو ہوا بیت کرتے ہیں اور اوا مرونوا ہی میں اُن کی اطاعت تمام خلق کیڈھا ہے کیو کمان کی امامت کے مکم سے میں عرص سے اور برتصدین کہ وہ گنا پان کمیرہ وصغیرہ سے معضموم بی اورصفات ذمیمہات باک بی اور یکروہ خدای ما نب سے مصوب آیں لوگول کے اختیار وانتخاب کرنے سے نہیں میں اور یہ کرنٹر بیجت جناب رسول خوام کے عافظ میں اور اُمنت كے معاد ومعاش كے امورسے من امور ميں أمت كى عبلائى ہے اس كے عالم بيں اور بركم ان كا

که مؤتف فراتے ہیں کراگرچہ اُس کا ظاہرہہ ہے کہ سی کے ایمان کے کم میں علادہ اصولی تمسریا وران اس مؤتف فراتے ہیں کراگرچہ اُس کا ظاہرہہ ہے کہ سی کے ایمان کا ٹی ہوگا لیکن شرط بہ ہے کوین اس ما باقل ہوا ہے کہ ہوگا لیکن شرط بہ ہے کوین اسلام کے صروریات ہیں کسی عزوری امرکا ممکر مز ہو کہ وکہ کہ مشخص نے مسلانوں میں فشو و نما بائی ہوگی نہیں ممکن ہے کہ ان باقوں بیرمطلع مذہوا ہوگا اور کوئی ایسا ہوجوان باقوں سے داقت مزہوا ہوگا اور کوئی ایسا ہوجوان باقوں سے داقت مزہوا ہی کے گفر کا حکم نہیں کریں گے اور اسس کو بتا نے کے بعد اگروہ قبول مذکرے تو مُرَّد ہوگا ۔ جیسا کہ اس کے بعد اگروہ قبول مذکرے تو مُرَّد ہوگا ۔ جیسا کہ اس کے بعد اگروہ قبول مذکرے تو مُرَّد ہوگا ۔ جیسا کہ اس کے بعد الشروء قبول مذکرے ہوگا ۔ جیسا کہ اس کے بعد الشروء قبول مذکرے تو مُرَّد ہوگا ۔ جیسا کہ اس کے بعد الگروہ قبول مذکرے تو مُرَّد ہوگا ۔ جیسا کہ اس کے بعد الگروہ قبول مذکرے ہوگا ۔

بلم لائے اور اجتہا دسے نہیں ہے بلایقین کی *متورت سے ہے جس کو اسے ماصل کیا ہے* بنونفس کے ہوا وہوس سے ہاست نہیں کہتا تھا ہو کھے کہتا تھا وہ خدا کی مانب سے اُس بروحی ہوتی تحتى -اورمراهام نے ننسہائے ذریری کے ساتھ امام سابق سے افذ کیا تھا جو وُہ رکھتے تھے اور بعض علم كدي تصابو ضُلائة تعالى كي ما نب ساك أن برفائز بونا تقا يا دُوسري مبتول سيوان كياتين كالاعت بوتا تفاجيسا كرحد يثورين وارد مواسيه كروه محديث تقريعني أكب فرشته ان كي سائق موتاتها جوبراس جيز كوجس كي أن كوصرورت موتي عني ان كوالقاركر انتها اور أن ك دل بي علوم اللي نفت بوتا تفا أورير كركوني زمامز أن بي سيكسي ايب سيرخالي نبيس بوتا ورا ز مین مع اسینے ساکنیں کے دھنس حاریے آور ہر کراک کے حتم ہونے کے تعدز بن بھی فنا ہو ملئے كى أورأن سي زياده باتى مزرسب كى اوران المراك الحرام مدى عليدالسّلام بير وه زيره بی بجب خواکی ما نب سے إما زت بائیں کے ظاہر موں کے کیا ایمان کی مقلقت بن ان تمام مراتب کا عشقاد مشرط ہے یا ان کی امامت اور ان کی اطاعت کے واجب مونے کا اعتقاد کا فی ہے۔ وہ دونوں وجہیں جوہم نے نبوت کے بارے میں بیان کیں اس جگڑھی قائم بي اورقول اول كوتزيم دى ماسكتى بعد اس برجوان كى المست بردالات كرتى بعدوه ال سب پر دلالت کرتی ہے خاص کران کی عصمت پر جوعل ونقل دو نول سے تا بت ہے اور دوسرا قراحس بريم اكتفا كرتے بين المست اوران كى اطاعت كے اعتقاد كے ساتھ ايمان بن سے جنسا کرا ما دیٹ سے طاہر ہوتا ہے کوشیعہ را داوں کے ایک گروہ نے جو آئمرے زمالاں يس تقے آن کی عصرت پراحت قا دَنبیں رکھتے تھے بلکران کو نیک عالمول میں سے ملا نتے تھے مبساكر رجال شی سے ظاہر ہوتا ہے۔ با درجوداس كے آئر برجرت أن كے المان كا بكراك كى عدالت كاحكم كريت رب بأكيا كاني ہے ہرخص كے ليے كرگذشته الم موں كواپنے زمار كا م سك كوام مباف اكرير افى المتول كويز ماف ظاهر مدكركا فى بداور مبت تى كا بول اور حدیثوں میں رمال کے بارسے میں روائیں ہیں بواس بردلالت کرتی ہیں اور بارہ امامول کے اعتقاد كاوابيب بيونا أن جاعتول بيرب جوتمام أنمزكي المست كيعد بوستة بين بعيسة زائر فيعبت كوكريس له اس كيعدفرايا ہے۔

اے مُسُولُف فراتے ہیں کرمسئواولی ہیں جومام کم شیخ زین العابدین نے فربا ہے کسی جانب نے فقر (مُلّمُ ) کے نزدیک دوست نیں ہے کئی المست اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے کا افتقاد کا فی ہے۔ بے وجہ ہے کؤیکر اُنْرعلیم السّلام کے بہت سے صفات ہیں جوشیعوا ایر کے دین کے منروریات میں سے ہیں اور منرورت کی انہا کو اباقی حاشیم ایک منفی ہر ا ﴿ مَا نِجُونِ الْعَلَى مَعَادِحِهَا فَى كَ بِالسَّيْنِ سِهَا وَرُسَلَمَا فَولِ نَهِ إِسْ كَ الْبَاتِ بِهِ الْغَاقَ كَيَاسِمِ الدوه دِين اسلام كَي عَرُورِيات سے ہے اور فلسفیول نے اس سے اِنحار کیا ہے اور معادر وحانی کے فال ہوئے بیں لہٰذا بعض نے تحقیقات کے ذکر کے بعد جوریابی بیں فرکور

(بقیدگذ کشت مانشد) پینے او کے ایم کوائر هیم استلام نے قرابات اور دیمی وہن المید کے لیے ضروری ہے كر جوكيده فرات بن وه وتب ماور فدا اور دامول فدامى جانب س فرائد بن -اكرايسا : موقوم اكيدك المامت وو سرسے کی نعم سے کیوکر ٹابت کویں سے۔ انڈاجس طرح دین اسلام سے کسی منروری امرسے انکار کا زیب دسول كي من ميس اور آوى كواملام سيفارج كرديتا جيه أسى طرح مزورى دين الاميدسية إنكار الاست انترابي إنكارس اورادى كونشيع سے خارج كرديا ہے بير ويض متعد كے ملال بون سے الكاركر، ويكوشيد كے خردوي دیں سے ہے اس بلے نشیع سے فارج ہومات اسے - للذا وارد ہوا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نیس ہے ہومتعہ کو ملال نہیں ما تنا - اسى طرح عصدت أمّر بعد اوريرك أن حضرات كعلاده كون الم نربوكا . اوديرك المم فالم تائم زنده بي اور یے کوئی زبار اُن میں کے کسی ایک سے خالی نہیں رہتا۔ ادر یہ کہ وہ تمام علوم کے عالم ہیں جی کی اُمت کو ضرورت ہے۔استی سم کے تمام امورمعلوم ہے کردین شیعہ کی منروریات میں میں - لذا بیابیتے کران کا انکار امامت کے اٹھا کے خیمن میں بولیکن بعض امور بوحلیاء اور خبروں کی اتباع کرنے والوں پر ظاہر ہو اور بوظا ہریز ہواور ضرورت کی حد کو زبیغیا ہو اُن سے انکار دین سے خارج ہونے کا باعث نہیں ہے۔ بیسے محدث ہونا اور اُن سے فرشتو کا گفتگوکرنا اورشب قدرمیں طائکہ اور رکوح کا اُن پر نا زل ہونا اور اُن کے جیم ہائے مُبارک کا مرنے کے بعد أسمان بيجا ياجانا اوراليسيمي المور- اور جركيد فراياب كراحاديث سينابث مواسب كرامر كي مسامعا اُن كى عصمت كے قائل نبيں ہيں - اولا مكن سے كرائس وقت صرورى دين سے نر بوا ہو - اور ان كوكھتے ہيں كم معاب کی ایک جاعت کے بارسے میں وارد ہوئی ہیں جیسے زرارہ اور ابرلیبر توعلمار نے ان کی اکثر تاویل کی ہے اور اُن مدیثوں کی سندیں فدح کی ہے اور اگروہ میج ہوں قریح کو وہ حصرات معصوم نہیں ہیں ۔ الذائمی ہے کہ اُن سے کوئی لغزش صا در بوئی اور توبرا ورمعانی سے متقعل بھوئی ۔ اور اگران کے بارے بی کھتے یں کران کے الیے لوگوں کے علاوہ دوسری جاعت کے بارسے میں وارد مودی میں نوان کا ایمان اور عدالت مستند میں ہے اور ائم ان نیک وبدم دوں کے ساتھ صرور مصلحتوں کی بنار برنیک برتا دیکے ہیں اور حرکجے بعد کے الممول كى المست كى بار معين كما سعد فقير (مُؤلَّف ) كا عننا داس فعيل سعب كما كربار موين الأم كى مت كوبالبعن المم كالممت كمعصوم سونساب يأمتوا ترسند كماعقاس كومعلوم بولب اس برواجب معدكم اعتقاد كرك ورز بعد كے آئم كا اعتقاد أس برلازم نهيں ہے۔ اور فبريس جناب فامل بنت اس سے جناب مير کی اا مت کے بارئیس سوال کرنا اسی پرجمول ہے۔ ۱۲

ہوئیں کہاہے کہ عذاب براور حکیج معاوے ذیل میں ہے جی پریمید دلیلی ولالت کرتی ہیں وہ منا مراط ، میزان ، پرواز نامرًا جمال ، کا فر پرجہتم میں بہیشہ کا عذاب اور جنت میں بوری کا بہیشہ تعمول میں رمنا ویز و آت اس میں شک شہیں کہ وہ واجب بیں اور اُن کی اجمالاً تصدیق اس لیے کو ہمنت کا اس پر آلفاق ہے اور متوا تر مدشیں ان کے بارے میں وار دہوتی ہیں لنذا ان کا منکرامیان سے فارج ہوگا ، میں اُن کی تفاصیل کی تصدیق جیسے یہ کہ حساب کس طرح ہوگا ، میرا وکر مراط کس معنت کا ہوگا اور میزان حقیقت برخمول ہے یا موالت سے کا ہر ہے یا ان کے علاوہ جن کی تفصیلات اضارو احاد رہن سے علوم بُوئی ہیں ۔ لہٰذا ظا ہر ہے کہ ان سے ناوا قف ہونا ایمان میں قدح کا باعث میں ہوگا ۔ اس طرح جوتم کا ذین سے ناوا قف ہونا ایمان میں قدح کا باعث میں ہوگا ۔ اس طرح جوتم کا ذین سے ناوا ہونے کا اسان کے اوپر ہونا وغیرہ ۔ ابور میں ہوگا ۔ اس طرح جوتم کا ذین سے ناوا ہو سے دارا ہوں کے اوپر ہونا وغیرہ ۔

اورخواج تصيرني ايمان منطني تصديق مراكتفارى ب اوزان ونقليد مراكتفارك فأل حضرات ني اس براستال كياب كصدراسلام من عمول يزمخا كرسل مانت من ولائل وبراين أن كوتا ميل والد ان کے اسلام میں اظہار اِسلام اور دونوں کلموں کوزبان پرجاری کرتے ی پر اکتفار کرتے رہے ہی الصنأ لازم الاست كمم اكثر مستصنعت أسلانول ك كفركا عكم أي بكراكثر عوام عرصا حب فين نبيل میں اور معولی شک دلانے سے ننزلزل موماتے ہیں بعید نہاں ہے کر برجاعت مجمی منتضعفین اورابل اعرات اورمرعون لامراملريسى بواولعضول في كما بي كمنرورى بيس ب كرمام وك معا رف ایکانید و تفصیلی دلال کے ساتھ جانیں اور طفقی مشکلات کی ترتیب کرسکیں اور کا فروں اور مخالفوں کے نشم ات کو دفع کرنے برخا در مول ملکہ داجب کغانی ہے کہ دمنین میں علمار ہیں کے كيم لوگ بول بوكفار و خالفين كے شبات كودنع كرسكتے بين اورعوام كے ايمان كے ليكانی ہے كراجالي دلائل سے اصول دين كوسجيس بينانچرين تعالى فيراسي صورت سے وجود صالح، توجید اور خام اصول دہی کیے ولائل کو بیان فرہا یا ہیے۔ روایت کی ہے کہ جنا ب دلیمول معراتے ایک دبیانی سے بُرچیا کہ ندا کوس طرح تم نے پہنچا نا اورکس دمیل سے جانا ۔ اُس نے کہا کر جب بی . أونت كي مينكنيان راسترين ومكيمتا بول واستدلال كرنا بون كركوني اونه اس لاسترسي كياب اور بَرون كانشان ويحصنا بول لوماننا بول كركون أدى اسطوت سے كُرُواس وكا بروق سائح اورزین یه دریا اوربه بهار خرد کھنے والے فدا کے وجود بردلالت نیں کرنے حضرت فے فرایا كفها رسيليدين اعرابي كانئ سے إور برندمب نهايت قري سے اور وضعص أنارسلون اورصدر إسلام كى خبرول كى ما نب رج ح كرس عال الكريم شخص كومسلان كرتے تقے اس كوعقاً كه اظهار كي تكليف ويتقدي اور بتوت نابت كرنے كے ليفجزه وكلت عے اور أس كوعبادا وطاعات كاحكم دييت منع اور تدرير كأن كالمال كالل بونا تها - أينول ك منف اورعبا ذلل بر عمل كرف سطم التين كرويج كرييخ تق اوردورتسلسل كى دليل مى جوشك وتعطل كاماده ب أن كنيس الجمات يصف للذائم ديجيت بن كريعين مابدوزا برجوان علوم ظاهرم شعول نيس بوست ان كا يقين اكثر دنيق بي علمار سے كامل تربوا جنموں نے اپني عرشكوك وشبهات ميں مرت كردى بداوران كے عمال ميں ايمان ولقين كے آثار ان (علمام) سے زيادہ ظاہراور وامنى م بص تدر ان ملوم میں ان کی جہارت زیادہ ہوتی ہے اسلاملم اور اس کے لوازم خشوع دغیرہ جن کی آینیں ولائت کرتی ہیں اس پرجوایان اورمعرفت وعلم کے لوازم ہیں ان سے كمترمشا بدہ ہوتے میں اندامعلوم ہوا کرم عقیقی وہ نہیں ہے اور اس کے ماصل کرنے کی راہ دوسری راہ ہے اوامیص كتب مبسكوطرين المعنول كي تحقيق مين نے كاني طورسے كى ہے جن كے ذكر كي تنجائش اس رسالہ

(مانتخول) اسس میں اختلاف ہے کہ ومن اس کے بعد جبار عقیقت میں ایمان تقیقی سے منقسف بوجاتا ہے کیا مکن سے کرکا فر بوجاتے یا منین مکن ہے عامدو فاصیے اکثر منکلیوں كالعنقاديه بكرمكي بعد كرايان زائل موجائية بلكدواقع بعد كرست سي اتيب إس يرولات کرتی بین جیساکر فداوند کریم نے فرمایا ہے کو وہ لوگ جوایان لانے کے بعد کا فر ہوگئے بھراہے کفنوس زیادتی کی تو آن کی تو بر مرکز فبول نہ ہوگی ۔ اور وہی لوگ گراہ بین " بیز فرمایا ہے اے وہ كمعه جوايان لاست مواكراس فرئق كى اطاعت كروكيم كوكاب دى كمى بعق كوامان محم بعديميركا فربنا ويسطح يجرفروا بأنبي أن الذين النشدوعلى ا د بالاهدمين بعدما تبايش للهم الهدى الشيطان سول للمرواملي للبراورم وفراياس ما ايهاالذيب امنوام يتلامتكم عددينه الخ اس باريان بمستسى أسي بن أورسيد مرضى اورين متكلي ويعدى مان نسببت دي ب كرايا العقيقي والل منيل بوسك اورار اداد وسي كروه كامشا مره بن الماساس بات كوظابركرتاب كربست سعدادك ايال نبين ركهت ياوه منافق رسيان ياان كااياليمن مكان راسم اورتقين ك مرتب برينس مينيا مواعقا مواتين ايان ك بعركفرك واقع مون كے امكان بدولالت كوتى بيں ال كوزبانى ايمان برجمول كياہے بركر تلبى مبياكري تعالى فيعن كے شان مين كها ہے كروہ اپنى زبانوں سے ايمان لاتے ہيں أن كے ول ايمان ميس لاتے ہيں۔ اورخاص اسکام جو مرتد کے لیے واقع ہوئے ہیں اُس کے لیے میں جوظاہری مترع میں ارتدادسے متصنف ہوا ور انس کر دلالت نہیں کرنے بوسقیقت میں مرتد ہوا ہے کہ ی الیا ہوتا ہے کہ دراصل کا فربوا ہو لیکن بیصب طا ہرائ سے اقرارے اس کے ایران برہم نے محم کی ہو بھرائ كي كغرك ظا بريون كي بعدتم أس كه ارتداد كأسكم كرت بن اورمكن ب كرفدا لي نزديك دراصل مومن بوا در استفامان برباق ربابو -جب بایک حرمت شرع کی بوان کے عذاب کے لیے شارع نے انتدا دکا محرتی ہو تا کہ نعدا کے قوا عدم معوظ رہی اور کو کی بھر الی جرآت ذکرے اسى طرح بعض متاخران مختفين لفي سيدر تضلى كى جانب سے كها سے اورببت بعيدہے -اور آیات کے ظاہری معنوں کی بعض وجود و تعلید اور استبعادات وہمید کے مبس سے ناول کرنا مناسب نبیں سے اور اگر کون حصول ایان می طن پر اکتفاکرے اس می کونی شیر نبیں ہے كرأس كالأل مؤنامكي بداوراكر يقين كي صول ايمان من مشرط عاستة بن توجير مكن بدع كم بعض عملی دلیوں اور مطقی قوانین سے حاصل ہوا ہو اور قوی شہدات پڑنے سے جس کے دفع کرنے كى طاقت مذركت بوزاكل بوجائد أس كى صندك وارد بون سے بوشك ياطن اس كى صندك

ساتھ ہو۔ اور عبن نے بسید کی جانب سے کہا ہے کہ اگر کوئی کھے کہ اگر بہتسلیم کرتے ہیں کہ زوال یقین واقعی ممکن نہیں ہے مکن سے کر زوال ایمان افعال کے صاور مونے کے سبب ہے ہو جو كغير كا باعث بيے جيسے بُت كاسىرہ اور حرات اللي كى بتك ۔ توجم كسير كے كريم الشّخص سے بولقين مذكورسي تنصفت بوان افعال كصدوركا مكان سيمنهي كرت بكامنتع بالغيرسي ہر جند با الذات ممکن ہو بھر آگریہ افعال اس سے صا در ہوں اس کی دلیل ہے کہ اس تقین سے متصعف نبس رہا اوراسینے دعورے بن کا ذب رہاہے۔ اور حق برہے کر اگر بقین کا فل رہا ہوتا ہو مقربین سے مصرص بے جوی الیقین کے مزید پر مہینچے ہوتے ہیں تو اُس یقین کا زائل ہونا بھی ال ہے اورایسے افعال کاائس سے صاور ہونا تھی ممال ہے اور اگر مصن تقیض کا اِحتمال رجورزی بوك أس دليل كاعتبار الميع وأس بيرقائم بوني بوأس شبيركا زوال مي اوراس فعل كاصا دربونا بھی اُس سے مکن ہے ۔ جیسا کہ بہت سی مدیثوں میں خدائے اس فرل کی تفسیریں وارد ہوا ہے۔ جی اس سے من ہے۔ بیسا ہوا سے مالیان دوسم مرہے۔ ایک قسم ایمان کی وہ ہے جو منتقراو زایت فہستقر دوستودع کر ایمان دوسم مرہے۔ ایک قسم ایمان کی وہ ہے جو ودلعۃ اور ہے بہاڈ زائل موجائے ہیں اور دہ زائل نہیں ہوتا۔ دوسم قسم ایمان کی وہ ہے جو ودلعۃ اور عارية كيطور برميردكيا ب كراكر خدا جا ب كالل كردي اورجاب سيلب كرك - اورطيني بسناميهم حسين بن تعيم سيے روايت كي سيے كريں نے حضرت صادق كى خدمت ميں عرض كى كم كيون السام والمسيم كم خدا كي نزدبك كوني تفخص موئ مواوراس كالمالي خدا كي نزديك ابت ہو اور خدا اُس کوا بان سے گفری ما نب بے ما تا ہے بھنرٹ نے فرایا خدا ما ول سے اور اُس نے لوگوں کو نہیں دعوت دی ۔ گرائیان کی طریب گفر کی میانک نہیں اُڈر کھر کی میانب کسی كونهين بلانا -النذا بوشخص غدا بيرايمان لاتا ب- توانس كا أيمان خدا كة نزديك بما بت ربتا ب خدا وندِكْرِيمُ اس كے بعد اُس كو اپيان سے كغرى طرنت نهين متقل كرتا ۔ بب نے بھر كما كرا يُضخصُ كا فربو المساس الرأس كاكفر فداك نزديك فأبيت بواس وكريا اس كوكفرس إمان في مان منتقل ذرا اسبے۔ فرایا ۔ بیشک خدانے تمام لوگوں کوخل فرایا ہے۔ اس فطرت رحس برائی كى مرتشت بنان بهد . وقدى شريعيت برايان جائة بين أور فركسى شريعيت كانكار تبع سبب كفر جائت بن يجد زمدان وشوادن وعجيجا اكد لوگون كواس برايان للن كى دعوت دين بيمرخدا نے تعفن کی ہوایت کی اور پیمن کی مذکی کے

اے مُوَلَّف فراتے ہیں کرکویا مراد نطرت سے یہ ہے کر نفروایمان دونوں کے قابل تھے اور حاصل جاب بیہ کو فراند ندان کی تعالمیت اور استعدا وات میں ذق کر فراد ند تدائی کے تمام بندوں کو خلق اُس نظرت پر کیا کر فابلِ ایمان ہیں ہر چیدائن کی فالمیتیں اور استعدا وات میں ذق کر دونوں کا فیما شیرا کے صفحے پر )

( المحصلة ) كفراور ارتداد كرمهانى كے بيان ميں ہے ۔
واضح بور اکثر شکلين نے کہا ہے كفرايان كا نهونا ہے استخصى ميں جن كی شان به بوکہ وہ مون ہو۔ اور چوبكر ايمان و اسلام اور اس كے نتائج كے معانى خاور ہوئے تو مرايان كے مقابل ایک فرو گا اور اس كا بتيجہ اس شمرہ ايمانى كا بيتي بيتي ہوئا ہوگا۔ لنذا شهرت كى بنار بور ايمانى اس حقالہ اس حقالہ على بو باان كے فائن اس حقالہ و بان كو ايمانى موائد الله ميں ہوئيں ہوئیں ہوئیاں ہے ہوئیاں ہوئیں ہوئیاں ہوئیں ہوئ

سے فارج ہوتا ہے۔ یابعض کفرکی قسموں کا تواہ کسی فرمب کے اظہارت ہوجی ریاس کے مانے والے گذار تے میں جیسے میور ونصاری یا محرس یا بہت پرستی کے اند ماعزوری دین میں سے کسی چیز کا اٹھار ہو یاکسی چیز کے ثابت کرنے سے سی کانعی صروری دیا سے ہویاکسی امر يرعل سے توصر سے گفر پر دلالت کرتا ہو۔ جیسے آناب یا بُت کوسیدہ کرتا اور صحف کیم کو سنجاسات مين عمداً والنا يأعمد أكبرس نجاسات كادالنا ياس كوفراب كرنا ياأس كاتوين كي مج اُس کے دارتوں میں تقسیم کردیا جائے گا ۔ براس کا ظاہری حکم ہے ادراس میں ان لوگوں کے درمیان اختلات نہیں ہے جمال مدادی دوقسم جائے میں لکن اس میں اختلات ہے جواس کا اور اس ك فدا ك دريان معامل م آيا أس كى تويتبول ب يانيس اكثر كا اعتقاديد ك أس كى توي مغبرُ ل بے كيونكراس بي شكب تنيس ہے كروہ اسلام كامكنيف سے جب اس كي توثيغبول مذ مونوتوبري أس كي تحليف محال كي تكليف بوكي ملذا اس بنار براكركوني اس ك التدا ديم طلع مذ بو یا لوگ طلع بول اور اس کے قبل برفادر مزجل تواس کی قربراس کے اور فدا کے درمیان قبول ہے اورائس کی عباقیں اورمعاملات جیمے ہیں تکی اُس کا مال اور اُس کی زوجہ اُس کو والیس نر ملے گئ لیکن عدرہ کے بعد کما ہے کہوہ دو مراعقد کرسکتی ہے اور میں نے کما ہے کہوہ اثنا تے عدہ میں مجی عقد کرسکتی ہے اور میستلہ اٹسکال سے نمالی نہیں ہے اور عجن نے کہا ہے كرأس كى توبدأس كے اور ائس كے خدا كے درميان على قبول نيس اور وہ بميشريتم يس رجعاً اوريه وه مال بعض وغود اس في البيد ادبر لازم بنايات. ا دائر مرتى وه بين وكفر ميتولد موامو، ادائسال مواس كي بدر مرد موجائي- أس كو مشهورك افق توبركرن بيختى كري سح - اگرتوبركري توطابري عيثيت سے توميان خود و مندا وونول مین تعبول ہے اور اگر توبہ مذکرے تواس کوفتل کریں گے۔ اور اس کی توبہ کی تعلیقت كى مرت ميں اختلاف ميك معينول نے كما مين دوز سے جيسا كر دوايت ميں وارد بواسے ور بعضول نے کہا کر مزت کی کوئی مدنہیں ہے۔ یہاں احتمال دیں گئے کروہ اسلام میں والیں اسے اس کو مادی سے اور سے اگراس پر والی نراعے تو اس کو تا کریں کے اور پیم مروں كى بارسى بى سے اور حوزول كوان كى مر مر بونے كے بعد سميشر كے ليے فيدكر ديں مح اقتل

خير من النوم كا اذان من غير مستحب بونا اور مجده دوم كے بعد ایک احتمال برجلسهٔ استراحت ور سجدة شكركا بعدنما زمستحب بونا اور زيارت قبورٌ ريسُولِ خدا " اورائمة اطهازٌ اوران كيُعظيم وعميركا بلکشیعول کے صالحین اورعز بردن اوردشتہ داروں کی قروں کی زیارت کامستخب ہونامطلقاً بنار براظہر۔ اور کتے اور تمام درندوں کے اور صنرات الارض کے گوشت کا حرام ہونا جیسے تی سانپ دخیرہ انجیس کے تل کا بھی حرام ہونا بنار براستمال اظہر اور محارم کے ساتھ عضور ناسل بركيرانيس كروطي كرن كى حرمت احتال بر عكد جربية قول ك مذ مون كي سائد مطلقاً أور عبا دات كاسا قط مر بونا ان تمام الموركو جملاً صروريات دين اسلام من شارك جاسكا سط ور جن الموركا وبن وايمان اور مزمب اثنا عشرى من فهوراس مدريك بينيا موكر جونخفراس دين میں داخل ہو جان کے توریرسب صرور باست دین وا عان میں سے ہوگا اور ان کا انکار اس کے بانی کا انکارے۔ آگرچراکٹر علماء کے کلام میں اس کی تصریح نہیں ہے لیکن ان کی دلیل سے اس دین کے صروری ہونے کے سبب سے نگر کا کفر لازم میں تاہے اور مبست سی مدیثوں میں دار د موا ہے کہم میں سے نہیں ہے وہ جو ہماری رجعت پر ایمان مذرکھتا ہوا ورمتعہ کو حلال بر جانتا بر اوراول و دوم اوران کے گروہ سے اور تمام دشمن اور مخالفین سے علی کی اور برات در کھتا برو-احادیث متواترہ بن وارد برما ہے کہ موضی ان سے میزاری اختیار دکرے وہ ہمارا شیعین بند بككه بهالا ديشي بسيداور كتاب نغمات الاموات بن عامر وخاصه ترط بينه سيمتوا ترصي أس بارسے میں تھی تین اور اس سے زیادہ بچارالانوار میں تھی گئی ہیں اور رسالہ شرائع دین میں صفرت الم رمنائے حراب نے مامول کے لیے کھا تھا مردی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مرف وراض ایمان وہ ہے کرگواہی دو کر فدایکا ہے اور اپنا مشرکی نہیں رکھتا اور واحد عیقی ہے اور اعصا نہیں رکھتا اور کرہی حبادت دُعا ، اُس ہے اُلید وار ہونے اور ڈرنے میں قصود کلق ہے اور گرگر صلی انٹرعلیہ واکر دسکم اُس کے بندہ اور امین اور اُس کی مخلوق میں سب سے برگزیرہ ہیل ورتمام ا نبیا سے بہتر بیں ادر خاتم المرسان بیں اُن کے بعد کوئی بیغمبر نہ ہوگا۔اُن کی ملت اور مرتبعت کو کوئی بدلنے والا منیں ہے ہو کیوصنر ت نے خدا کی جانب سے خبر دی ہے جی ہے اورائس کی تعتاق

واجب سے اور میں تدریغیراور جہتا ئے نُما ای کے بیلے بوسے بیں اُن کی تصدیق می واجب ہادرائ کی کاب کی تصدیق کرمجی ہے اور اُس میں سی طرح سے باطل کی گنجائش نہیں ہے ا در خدا کی جانب سے نازل کی ہوئی ہے اور خدا کی تنام کا اوں کی گواہ ہے اور الحجیرے لے مر الغركاب بهاح بديا مبيع كأس كيفكم اورمنشا براورخاص وعام أينول اورأس كوعك اور وعيد اور ناسخ ومنسوخ اورتضتول اورخبرون براميان لاؤ - اورير كدكوتي شخص أس كيشل تاب لانے بیر فا در نہیں ہے۔ اور برگواہی دو کہ انتحصرت کے بعد رمبرو رمنا ،مومنین برغبت ورسلالوں کے امر نیر تبام کرنے والے اور ذران کے دریعہ سے کلام کرنے واکے اوراس کے اسکام جانے والے النج شرکت کے بھائی ، وصی ، هلیفراور آن کے ولی جرائن سیے تل ارون کے تورسی سے نسيدت ركف واسع بي على ابن إلى طالب على السلام بن جرومنول كالمير بتقين كالمما ور ابنے نورانی ، در فیدر احد بیروں والے ابنے شیعوں کو جانت کی طرف لے مائے والے مل ور التران اوصبار اورتمام ابمیار ومرسیس کے علم کے وارث ہیں۔ اُن حضرت کے بعد کے ایک ایک امام کا حضرت صاحب الامريك نام ايا - اورفراياكدان كي تمام المركم ي وصيتت اورامامت كي شها دئت دواور بر كفلق مرحجت خدا سيحيم كسي زمانزمي زمين خالي نهيس رمتي اور بركر وه خدا كي خبط رسى اور بدايت كرف والے امام بي واور إلى وزيا بريجت فدا بي اس وقت كك جبكه تمام خلق بوت سے بمکنا رہو۔ اور زمین اور تو کیے اُس میں ہے رہب ٹندائی میراث میں مینچے اور گواہی دو كر وصفحف أن كى مخالعنت كرسے كا كراہ اور كراہ كرينے والا اور فق و مايت كا ترك كرينے والا ب اوریکروہ حضرات قرآن کے بیان کرنے وائے اور جناب دسول فدام کی مانب سے بات كرف والع بي موضى مرجلت إدران كونهيا في جابليت اوركعزى موت يرموا ب اورير كرأن كےدين ميں ہے۔ نبر ، برمز كاري اور سياني اور صلاح اور سي بيتائم رمنااور مبادلوں می کوششش کرنا اور نیک کروار و برگرداری امانت ادا کرنا اور سجدون می طول دینا اور دان ب توروزه سے رہنا - لاتوں کو جمادت میں گذار نا ۔ محرمات کا ترک کرنا اور اَلْ مُحَرَّ کی کشانش کا تطا كرنا اور نهابت صبرك سائفة لوگوں كے ساتھ مصاحبت كرنا واس كے بعد وضورك افعال كے بار میں ئیروں کے سے عک فرمایا کہ ہرائی ایک مرتبہ اور پر کر وضوکو باطل نہیں کرنا بھر بیشا ب ورباخانہ اور دياج كاخارج مونا ياجنايت يالوعانا اوريد كروشخص وزول برسيح كريان في في الوديا و رسُول کی مخالعنت کی ہے اور فرایف، اور کا ب فرکز کو مجبور اے بھر واجب اور سفت عسلوں کو اوراكاون ركعت نمازول كوبيان فرمايا اور فرمايا كرنماز إول وقت افضل مع اوراكيلي نماز پڑھنے سے جاعت کے ما خدر کے صفے میں بو بیس نما زوں کی فضیلت ہے اور فاجر کے بیٹھے نماز

اس كيدوال كى ذكرة اورزكرة خطره اوراسكام مائصداورستماصد بيان فرائع اور فرايا کہ اورمضان کے دوزے فرض میں اور روزہ ما ندد کھنے کے مجد رکھنا میا ہیںے اورا فعاد کرنے میں مجى جاند (جدكا) دكھينا صروري ہے اور نماز سنت باجاعت يرم دامائز نهيں ہے كيوكر برعت معا دربربدفت گرائی معاور گراین كاعامل جرئم می جائے كا \_اور مفن احكام روزه و ج بيان فركسة كيعدفرا يكرما تزنهي ب حج كرتمت اورج قران كيعنوان ساورعام كيوافراد كرتے ہيں وہ منيں ہے گرا بل كم كے ليے اور ان لوگوں كے ليے جو اس كے قرب و مواریں ہے جي اورميقات سي سيل اخرام مني با نديد سكته اورجهادامام عادل كم عيت من واجب ہے اور عرضخص اینے مال کی حفاظت میں قبل ہوتا ہے شہید ہے۔ اور تفتیہ کی مگر پر تعتبہ واپیب ہے۔ اور دہ تسم جو تقیدی متورت سے طلم سے بینے کے لیے کوئی کھا تاہے اُس میں گناہ اور کقارہ میں ہے۔ اور طلاق خرسنت ہو معالفین دیتے ہیں جس منیں ہے۔ اور جناب اریز نے فرما باکہ أل عور تول كى برگز نواستنگارى مذكروجن كوالل خلات ايك جلسه بن بن طلاق ديتے بي كيونكم وه مشوم دارمیں اَورمِباله وادعور توں سے زیادہ دائمی عقدیں کوئی نہیں رکھ سکتا ورجتاب رسُولِ خلاء اورآپ کی آل پردرُود واجب ہے ۔ برأس موقع برجب استحفرت كانام مبارك باما ادر صینک آنے کے دقت اور ہوائیں میلے کے دقت یا سے وانات کو ذرج کرنے کے دفت اور اسی جاح کے موقعیوں بیسلوات پڑھنا لازم ہے اور خدا کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور اُس كِ وَثَمَنُول سِيعِ تَمْنَى اور أن سے اور أن كے بیشواؤں سے بیزاری داجب ہے اور باب مال سے ساتھ نیکی کرنا وا بعب ہے اگرچر نبت پرست اور کا فربوں ۔ لیکن اُن کی اور ان کے علاقہ كسى بئت پريست كى اطاعت مواكى معصيتت ميں جائز منيں ہے كيونكر ضواكى معصيّت بين خوق

كى اطاعت مائز نبير ب إورائس حيوان كا باك كرنا جوحيوان كالكم مين مواكس كى مال كوذ بح كرنے ميں ہے اور حلال ہے اگر بال اور روئيں سكتے ہوں اور عور نول سے منتعہ اور جے تمتع كو ملال جاننا داجب ہے اور معیشت عبال کا سرایدا و تعصیب جوالی خلا خلیفاد و کے کہنے سے مراث مع مل میں لاتے میں موت ہے اور قرآن کے خالف ہے اور ایک بال کے الا کے کی میراث سوائے ۔ اُس کی زوجہ باایسی لطکی کی میراث اس کے شوہر کے سواکسی کو مذيك أوداس كوص كاحصة قرآن من قرار دياكيا مع وسي زياده أولي ا ورحفدار مع مراث كا اس سے ماحصة قرآن مي تقريد كيا كي مو أوركروه كوميرات دينا جس كومليف دوم في مقرركيا ہے فراکے دین میں نہیں ہے اور استھویں موز مولود کا عقیقہ کرنا جا ہیئے خواہ دختر ہویا پیسر ہو، اور اس كانام ركفنا بيا بيئ اوراس كالمرتون لوانا جا بية اوران بالول كموزن سونا ياجا ترى تصرق كن ميانية -أورادكون كاختن أستنت واجب بعدا ورورتول كاخننه أن كي شومرول كنديك گرامی ہوتے کا باحث ہے۔ اور خدا وزیرعالم کسی نعنس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دينا ادر بندوں كے انعالُ خدا كے علم فن بي اخلق تفدير رخلق تكوين ليعني عُدَا سَے علم ميں مقد شرو میں میکن خدا کافس نیس ہے بلک بندا کافس ہے اور فیدا بدا کر نبوالا یا برجی کا تقدیر کرنے والا ہے اور جرکے قاتل مت ہور خوالوگوں کوان کے افعال پرجرکرتا ہے اور دلقولین کے فائل ہوگہ سدوں ہی بر محيور ديا بي اوران ك افعال من دخل نهيل ركمت أورخدا في كناه بركنا مكار ك عوض عذاب فهیں کرتا اور اوکوں میر باب کے گناہ برعاب منیں کرنا جیسا کہ فرما یا ہے کہ کون تشخص دو سرے کے گناہ کا تحق نہیں ہوتا اور انسان کے لیے نہیں ہے بگر حس قدر وہ کوٹ مش کرتا ہے اور خلا کوا ختیار ہے کہ وہ گنا ہ مُعاف کر دے اور ثواب استحقاق سے زیا دہ عطاکرے اور اس سے پاک ہے ذیکلی کرے اور خدا اس کی اطاعت نہیں واجب کر ناجس کے متعلق مانتہا ہے کہ وہ اُوگول كوركا وكرك اورك مول من والعرك اوريغمري كيلياس كوبركزيده نبس كراجش كوماتيك كه وه كا فير بوگا اور أس كي مصبّبت بين شيطان كي اطاعت كرے گا اوركوني حجت اپني خلق زير غرّب نہیں کرنا گرید کہ وُہ گا ہوں سے مصنوم ہوتا ہے اور اسلام ایمان کے علاوہ ہے۔ ہر و بن سلال ہے اور ہر شامان مومی نہیں ہے اور چوروی نہیں رہتا جس وِقت بچری کرتا ہے۔ اور زناکر نے والا موی نہیں رہتابص وقت زناکرتا ہے۔اوروہ لوگ جوگنا ہ بیرہ کرتے ہیں بو صد کے مستوجب ہوتے ہیں سلمان ہیں موئن نہیں اور ہز کا فرہیں۔اور خدامون کو مہتم میں داخل نہیں کرے گا حالانکہ اس سے بهشت کا وعدہ کیا ہے اور خدالتی کا فرکوجہم سے خارج نہیں کرمے گا حالانکہ اس سے بعیشے جہم میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے لور وہ سٹرک کونہیں بخشے گا اور اس سے کمتر بوگناہ ہوگا چاہے۔ تو بخن دے اور ال تو سیدیں سے گنگار جہتم میں داخل ہوں کے اور بعد شفاعت کے کل اے جا آگے

اور شفاعت اُن کے لیے جائز ہو اس زماند میں دنیا تقید کا مقام ہے۔ اسلام کا ملک ہے ایمان کا نہیں ہے اور گفز کا بھی نہیں ہے نیکی کا تھی کرنا اور ٹیمائیوں سے منع کرنا واجب ہے اگریمل ہوا ور مان کا خوت مزہو۔ اور ایمان فرائض کا اداکر ناہے جن کو فعدانے فرآن فراجب قرار دیا ہے اور تمام گنا ہاں کمیرہ سے بر ہم کرنا ہے۔ اور وہ دل کی معرفت ہے زبان سے اقرار کرنا ہے اور احصار و جوارح سے عمل (کا نام ایمان) ہے اور چاہیئے کرفر کے عذا ب اور سوال میکرو یک بن اور مرنے کے بعد زندہ ہوتے، صراط ، میزان برایمان رکھیں اور اگ ہے بمزاری اختیا رکرین خصول نے آل محد انظم کیا ہے اور ادادہ کیا کران کو تھرسے باہر لائیں اوران پرمطالم کی بنیاد قائم کی اور منت بغیم کو تبدیل کیا وران سے بیزاری اختیا گیں جھول نے محد صلى الرعليه والروهم كي معيت توري جيب طلحه وزير اوران كيم البي مجمول في ابني معتد فري اور حرمت رسول فرام كابرده جاك كيا اور آمخصرت كي زوجر كو فرست كالا اور جناب اميرت جنگ كى اور اُن كے شيعوں كوفتل كيا اور اُن او گون سے بي بيزارى اِختيار كرين جنسول نے اُن حضرت بینلوار تحبینی جیسے معاویہ وغمری العامی اور آن کی بیروی کرنے والے۔ اور آن سے بھی میزاری کرنا جا ہیئے کہ حبضوں نے نبک صحابہ کو مدینہ سے تکالا اورشل معاویہ و مرابع کمس مسيد عا بلوں كوئسلانوں كا ماكم بنايا اور أن كے دوستوں اور ببروى كرنے والول سے بھول قے جناب امیر سے جنگ کی ۔ نیز صاحبان علم وضل صاحبان کو تقل کی اور اُن سے بیزاری جمفول نے نود سری کی جیسے الو توسی اشعری اور اس سے دوستی ریھنے والے اور قواریج سے جن کے بارے میں خدانے فرمایا ہے کر جو لوگ گراہ ہوئے ان کی کوششش ذیا دی زندگی سے جن کے بارے میں خدانے فرمایا ہے کر جو لوگ گراہ ہوئے ان کی کوششش ذیا دی زندگی یں باطل ہُونی اور وہ کمانی کرتے ہیں کہ ایکے عمل کئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جواہینے پروردگا رہی ایو سے کا فرہو گئے بعنی جناب امیر کی والابت سے اور اُس سے کا فرہوئے (انکارکیا) کر تعل مُلاَقًا تِ كِي اوركوبِيُ المَم نهينَ رَكِّمَة بِقِيهِ -لهٰذِالُن كِيهِ أَمْمَالِ صَبِطُ وَبِيكَارِ يوسِّكَ بِم أَنْ كَهِلِهِ میزان قائم مذکریں گے مصرت نے فرما یا کہ وہ لوگ جہتم کے گئے ہوں گے اور جاہیے کر ہزاری اختيا ركرين انصاب والالم سع عبشكوا يان صلالت اور فائدان حور والم من اوران كأخ جس نے ناحق دعوائے المت کی ہے اور نا قرصالح کے بی*کرئے والوں سے ما نندا*شقیائے اولين وآخران سع بيزاري منفول في أن كي عبنت اختيار كي معايين الن ملحم اورتمام فأثلان ائمة سي اور واجب سبع أن سي مجت وولايت بواسيف بغير كم طريقة يركور ساي اور دين خدا بن نغيرو بدل نهين كيا ہے بيسے سلمان، الوور منعداد، عمار، حذر فراوالهاشم بهل بن حنيف بعيا ده بن الصامت ، الوالوتب الصارى ، خز بير، اور الوسيد زفرري وغريم منون الله

علیهم اور آن کی اطاعت و پیروی کرنے والوں سے دلایت ادر اُن سے بھول نے اُن کی ہما سے باریت پائی ہے اور شراب انگورا در مرست کرنے والی شراب کا حرام ہونا اُس کی کم مقدار ہو یا زیادہ ۔ اور جو بہت مست کرتی ہے اُس کی کم مقداد بھی حرام ہے ، اور صنطر شراب میں بیتا کیونکوائس کو مارڈالتی ہے۔ اور سرخ کک رکھنے والے جانور اور درندوں اور پردول میں سے ہرجیکل والے پر ندول کا حرام ہونا اور مار ماہی اور سرید مجیلے کی محیلی کا حرام ہونا اورك الرسع برمير اوروه نفس كشي بطفس كوخدا في حام كياب أورزنا اورودي الشراب بينا أور مال بالي تى طرف سے عاق بونا إورجهاد سے بھا كنا اور مال تنيم ناحق كھا نااور فردار اور تولن اور شور کا گوشت کھا نا اور اس کا کھا ناجس میر ذیح کے وقت خدا کا نام مزایا گیا، مو اورائس كى حرمت أس صورت بى ب جيكة أدى مضطرة بو اورسودكما ناجيداس كى حرمت ظاہر بڑی ہواور رشوب اور بھا اور تول میں کم کرنا ادر عفیفہ عور تول کے بارے بیٹے ش کمنا، لط اور محمول گواہی اور خدا کی رحمت سے دنیا وہ خرت میں ناامید مونا اور خدا کے عذاب سے لايروا بونا اورگنا بول يا مرتكب بونا اورظالمول كي مددكرنا اور دل كا أن كى طرف ما تل بونااور نسى امرگزشته برجعون قنم كها ما اورشها نول كے تقوق كا اداكرنے كى طاقت كے باوجود لاك ركهن اور محكوث أيخبر اورالراف اور مال كوبيكا رضائع كرنا اورضانت اورع كوشيك سبها اور بغيرعُذك ع من ما خركرنا اور دوستان خدا معربُك كزا اورگنا بول بإصاركرنا. إبن بالديرة كاب خصال من ال مضاين من سے اكثر كى جندسندول سے أعش سے روایت کی ہے محضرت صادق نے فرایا کہ پرسب شرائع دیں ہیں اس کے لیے جوالی ہے متمسے ہواور تعدا اس کی ہدایت کا ارادہ کرے ۔اس کےعلاوہ ان مضامین سے اکثر کو تومند يحة شيعه كيموافي بين بيان فرمايا-أس براور زياده يه فرما يا كه نمازيز بين مرواري كعال برأكرمي تترم تبرداعي كي مواور تمازي ابتدارس تعالى جداف مركبين واور فورت كوفريل لحد كوفرة كى جائب سے أنارب اور قبر كو يوكور بنائيں اور فريشة يعنى كول مر بنائيں اور دوستان مواكى مجتب ادر ولابت واجب ہے ادر اُن کے دستوں سے بیزاری واجب ہے اور اُن سے خوں نے ال ملا بنظام كاسم اوراً مخصرات كريروه كى بتك كى اورجناب فالمراس ورك كوغيب كيا اور آب و مراث سے محروم کیا اور اُن کے شوہر کے می کرچین کیا ۔ اور الا دہ کیا کہ ان کے گھر کوملا دیں اور اہمیت نظام کی نبیاد رکھی اور رسول کی سنت میں تغیر و تبدل کیا اور بیزاری طلحہ وزمراد ر م مُعاديداورأن كے ساتھيوں اورخوارج سے داجب سے اورجناب امير کے قاتل وراندافهار كة عام قاتلون سے بزارى واجب سے-

اورومنین میں سے جی کی محت واجب ہے جا برانعماری اعبدالله بن الصامت کو مجی الله بن الصامت کو مجی الله بن الصامت کو مجی الله الله بن الل

درج کی۔

(ساتویس) بونداکثر شکلین معارف ایمانی می تقلید کوکانی نهیں مبانتے اور مُعارف میں یفنن کودلیل نے سابھ مامسل کرنا واجب جائے ہیں اس لیے معاری کی تعلیق کے دفت کے بارسے بن اختلاف کیاہے بعض نے کہاہے کرفمعارف برائس وقت محلف ہوتاہے جبکہ اُس کے بیاعم معارف کا حاصل کرنا ممکن ہو کیو کر اُس کے بینے علیف میں مشرط ہے ہو قا در ہوائی ریض کا مکلف بواہے اور اس میں اور اس کے مغیر محدسرے من تیز کرے ۔ لنذا اس مال سے بہلے اس کی تکلیف محال ہے۔ اس کے بعد اُس کا متلّف موتا ہے خواہ وہ بلوغ منزعی کو بہنجا ہوخواہ مزبہنچا ہو۔المذاشر عی باورغ سے چندسال سیاے مکلف ہونا مکن ہے اور برجی ممکن ہے كدانس كييندسال بعداين مجمد اورادراك كيموانق مُكلف ر بوليض فيهول في كرا ب كُر معارف کی تخیف کے وقت ہی تمام عبادتوں کی تکلیف ہے ہوا تندائے باؤن ہوتا ہے لگن بلوغ اقل محقق ہونے کے بعد واجب ہے کرمعارف معاصل کرنے میں بعقت کرے عمال عجام دینے سے پہلے ۔ اور فین طوسی سے نقل کیا ہے کراؤ کا اگر دسویں سال کے س میں عاقل ہومون سے تخصیر وا ہے ۔ اور بحث کی ہے کہ بہت سی حدیثیں وار دمولی میں کر تکلیف اطرکے سے أنهًا لي حمى بيان يم كر إلغ مو المذاما مية كربارغ سب بيل معزت كامكن يزمو -اور قل سابق براعترام كياب كرجب ركيان عقل كى كرورى كے باعث قالى مكتب ہوجاتی ہیں اور ارائے باوجود بران کی حمل اسمل سے سوار برس کے بین کی ابتدار یک میں معرفت کے مكلف بنيں ہوتے بيرانتلاف كيا ہے اس ميں كرم كلف اس وقت جرك نظر د كار مين شخول مونا ہے ہونکومتا رون فحمسر تطری میں ایکا فرہے یا موس ؟ سید مرتضیٰ نے مفبوطی کے ساتھ کیا ہے كركا فرب ادر في زبن الدكن في كما عدار بهت شكل م كروك لازم أو است كمم الرخص کے لیے اُس کی عقل کائل ہوسنے کی ابتدائر میں تعزیا حکم کریں جومع فرت کی ایکلیف کا اوّ لِ وَقت ہے اور اگراس دقت مر ملت جا میے کرچمتر میں بعیث دے اور بری تعالیٰ کی عدالت اوراش کی رحمت سے بست بعیدہ بلامعض مؤرق این طلم لازم آتا ہے اور کلیف نا قابل برداشت

ب يكرير كالم كمين كداس طرح ككفرس أس كاكرف والامعذب نيس موكا م كنت بيس كراجاع جوکیاہے کہ کا فرجمتم میں ہوئشہ رہے گا اُس کا ذرکے بارے بیں ہے جس نے الحتقادیں اختیار سر البیرز سرائیں ك سائد كُور كيا ہے - اور اگر كوني كے كرب كور ابل جہتم سے مربوكا توجا ہے كربشت يں داخل ہو۔اس بنار برکہ ان دولوں قول کے درمیان کوئی واسطر نہیں ہے لہذا جا میتے کرفروں بمشت ين مو الديرخلاف اجاع ب - كغيرون داخل بست د بوگا اس كيواب بن ہم کہیں بچے کرمکن ہے کرائس کا بہشنت میں داخل ہونا خدا کے فضل سے ہو میسے اطفال۔ اور اجاع أس مخص معضنوص موكا جوامان كامكلف مواوراك ترب اكس يركزري موااس کوامان حاصل کرناممکن ہوا در اس نے کمی کی ہو۔ اس کی تحقیق یہ ہے کرا لیے نشخص کے لیے سرایان کا حکم کیا ماسک اسے بر کفر کا حکم مرت فکر و نظرین حقیقت سے بیکرائس کے باب مال كى تبعيت كى وجرساس كے ايمان كو حكم كرتے بي حصيے اطفال كے ليے كيوكر تماني كليف أمن بر مخفق تهیں ہوئی سے کواطفال کے حکم سے وہ خارج مول لنذا وہ اسی حالت برباتی را کا بیاں کے کہ ایک نرمانزائی برگذرے کراس کو وہ نظر ممکن ہوجوا بیان سے وصل ہو یشید ٹالی ک كاكلام عمم أبوا - اور فقير (مُؤلّف ) كے نزديك على يہ ہے جيسا دتم ومعلوم بواكر إيان كے قلف ﴿ وریصیں اور بھرض اسی اینے مال میں ایان کے درجوں میں سے ایک درجر بریکلف سے ورج فعا وندعاكم فرماتا ب الإيكلف الله نفساالاما الليسك فدا ويرتعال كسي فس وكليف تبين

ویتا ہے گرائی قارفیتی قابلت اُس کو دی ہے۔

اور برتی ، حیاشی اور کمینی نے بند ہائے معتبر آرارہ ، حمران ، حران کی ، اور حرۃ طیار سے

دوابت کی ہے کہ حضرت صادق نے فرایا کھو ہا واقول اور اعتقادیہ ہے رضوا بھی اور

ویتا ہے بندوں براس سے براس کو دیا ہے اور بھی وایا ہے ۔ بجران کی طرت رصوا بھی اور

اُس برگا ب ، الل کی اور اُس کا ب میں امرونی فرائی ۔ نماز دروزہ کا می دیا اور فرایا کہ اگرسو

ماو توقع پرکوئی الزام منیں ہے۔ جب بیدار ہوتعنا کرو، اور روزہ میں آس پر اسان کی ہے اور ہر

مروب سے کے بعد اُس کی قضا رکھو۔ اسی طرح تمام کی بغذوں میں اُس پر اسان کی ہے اور ہر

امری اور کی پرخوالی ایک جمت ہے اور اُس میں خوالی ایک شیعت ہے اور میں نہیں کہتا

کر ای برچیور وا ہے کرجو جابیں کر سکھے ہیں۔ بکہ خوابعض امری فرفیقات خاص سے وایت

کر ای برچیور وا ہے کرجو جابیں کر سکھے ہیں۔ بکہ خوابعض امری فرفیقات خاص سے وایت

کر تا ہے اور میں کر جو جابی کر سکھے ہیں۔ بکہ خوابعض امری فرفیقات خاص سے وایت

اور طاقت سے بہت کم ہے اور جو کھی ال پر دشوار دہی ہے آئی سے اُٹھا کی ہے دیکی اس می

اور طاقت سے بہت کم ہے اور جو کھی ال پر دشوار دہی ہے آئی سے اُٹھا کی ہے دیکی اس می

اور طاقت سے بہت کم ہے اور جو کھی ال پر دشوار دہی ہے آئی سے اُٹھا کی ہے دیکی اس می

یں فرایا ہے کہ وروں ، بیاروں اور اُن لوگوں برکوئی الزام نہیں ہوخرج وسامان نہیں رکھتے۔ اور نیک کرداروں اور صالح لوگوں کے لیے احترازی راہ نہیں ہے اور خدا بخشنے والا اور فہرا اِن ہے اور دان لوگوں برکوئی الزام ہے جر تھارے پاس آئے بی کرنم اُن کوسوار کرور یعنی سواری دسیا کرو، یم مصفح موکرمیرے باس کرنی سواری منیں ہے جب برکزم کوسوار کروں ۔ تو وه والسي يعد ما تدين اور المحمول سي السوميت رست بي ميران وكول سرماري ليفي انطالیں۔ اس کے کران کے پاس خرع وسامان مریخا ۔ اور جہادیں مترکت دسواری اور برقی اور دوسرم على من بسند المئيم معتبر حضرت صادق مسد دوايت كى سے كه زوالوكوں روست نہیں قرار دیتا گراننی امور کے ساتھ ہوائی کو دی ہے اور ان کو بیچیوا دیا ہے نیز بسند بلتے معتبر انهی صفرت سے خوا کے اس اوشا د کی تفسیر میں روائیت کی ہے کہ مدالیا نہیں ہے کہ خداکسی گروہ کولگراہ کرے اس کے بعد مبکدان کی ہلائیت کی ہو۔ بیاں یک کہ بیان کرتا ہے ان کے ك ليه وه امورجن سے مامية كرير مركري، - مصرت في طاياكر ان كورچينوا تا سے . وُه بأتي بوائس كى نوشنودى كا ياعث بين يا امن كے عضنب و عضته كا سبب بي - اور خداك فرا ياسب " فالهمها فجودها ويقولها لينى بيان كيا برنس كي ايوكي اس كوكزا جامية اوريوكيم ذكرنا ماسية - ايضاً فرايام احتاهدبناه السبيل اما شاكراً واماك فورا-مصرت نے فرما یا بعتی ہم سنے اس کو الاستر پہنوا دباہے یا انسان اس کو اختیار کرنے یا ترک کرے بھر وزایا ہے کہ ہم نے قوم ہمود کی ہدایت کی گران لوگوں نے گراہی کو ہدایت کے عوض اختیا رکیا ۔ اور دوسری مدیث میں فرایا کہ کوئی شخص نہیں گریہ کہ حق اس پر وارد ہوتاہے اوراس بر واضح ہوتا ہے خوا ہ وہ قبول کرے یا بزنبول کرے۔ اور کلینی نے روایت کی ہے كداوكون في أن مصرت سے لوكھا كرموفت كاكامكس كاسے، فرايا فداكاكام سے اور بندول كا أس مين كوي عمل اور وفل منسي كيد - الضال روايت كى كيد كرعبدالالمل في إن مصرت سے فیرچھا کر توگوں سے پاس کوئی ایسا اکریا الیبی کوئی مالت قرار دی گئی ہے کرمش سك أس الدسمة وربعرسے بيرخ سكيں - فرما يا نهيں - پوچھا إن كومعرفت كي تكليف دى ہے فرها یا نهیں ۔ غدا برواجب ہے کہ اس کو تلقین گرے ۔ غدا نے کسی فس کو تکلیف نہیں دی ہے گراس کی وسعت کے مطابق اور تکلیف نہیں دی ہے کیے پیزی کر پر کراس کوعطا کی ہے اوردوسری مدیث میں ہے کہ چھ چیزاں میں میں اوگوں کو کھی افتیار نہیں ہے معرفت جل ، رضناً بغضب بنواع اور بيداري راور دوسري مديث من ذما يا رخان برضواكا سی تنیں ہے کہ وہ اس کو پہائیں اور خدا پر خلن کاسی سے کروہ بہیوائے رائل کے بعد فرا کا

تمام خلق بریق ہے کرچینوانے کے بعد اُس کو قبول کریں۔الصناً انہی حضرت سے لوگوں نے اُچھیا ر بو شخص مید و جاتا ہو اس بر میر ذخ والازم ہے۔ ذمایا نہیں - دوسری روایت کے مطابق فرمایا دخ کے اپنے حقوق کے مثل فدائے بدولت پوشیدہ لکھا ہے اس میں آن برکوئی تکلیف نہیں ہے اور این باقویر اور دوسر سے حقوین نے بسند ہائے میجے انہی صفرت سے روایت کی ہے کہ رسُولِ فَدا النَّهِ وَمِا يِكُرِيرِي النَّت سے فوجیزیں اٹھا لی می بنظا اور میول جانے کو اور جن پیروں سے اُن کو کواست ہوتی ہے اور ہو انسان مانے۔ اور من چیروں کی طاقت نہیں ركفت أورجن بأتول مين صلط وميزود موسته بي مستد - فال بد - اور مكن في عالات مي وسق سے جب مک کر زبان سے دکیس ۔اس طرح کی بہت سی خبراں بن اور اک کے معنی یں بھی کلام بہت ہے۔ میں نے اپنی تمام گالوں میں لکھا ہے لیکن مجلاً معلوم ہو کرمبنگ خداو برعالی کو کی پیرنہیں بیجیوا تا ہے اوران کے بارہے میں اُس برجب مام نہیں کرتا ہے اُس کوال عقا مُدے ترک کا عکم نہیں کرتا ۔ اور تمام عجت کی تسمیں ہیں ۔ ایک قسم وہ ہے کم ایشخص کے باب اور مان سلان بی اور اس نے اسلام بی نشو و نمائی ہے اور ان اس اور اس نے اسلام بی نشو و نمائی ہے اور میجی جیدتم کے نفس بیں ماگریں کی ہے اول بوغ میں وہ دین عق میر اطمینان رکھتا ہے۔ اور میجی جیدتم يرب (اول) يركه باب اور مان ، عزيزون اورائستاد كے ساتھ محف شي كل سمائن كى تقلید طنی صاصل کیا ہے اور بعید نہیں ہے کہ اکثر خلق سے لیے میں کافی ہوجیسا کرمالی میں کور ہوا۔ (دومرے) یو کراس مرت میں رفتہ رقبہ اجالی دلیلیں اس کے کان میں بینی ہیں۔ اور إندائ باوع يمملم ياعلم تحريب مكان دليل كوروس ماصل كياسي والمجى بطاق اولیٰ کا فی ہے۔ اگرطالب نقان ہوں دونوں طاعت اورعما دات اورطوم مقد کی صیل من شخل بول اور عيشة تصنرع وزاري تحي ساتق كيم ووالعلال سد أنتهاني معرف طلب كري فوال كا ایمان روز بروز برهنا رہے کا - بہال مک کراتیں سے اعلی مراتب براکنی قابلیت کے مطابق مینیس اوران ابواب بن کون کمی گری اگر کوئی گرانی کا قشد اُن کوعارض شر موجوان کودین سے بین دے نوندا اور جناب رسول نعام اورائر بدی عبہمانسلام کی جانب سے مفوکو ورگذر کے لائق موں کے اور العیا ذا اللہ دئن سے بھرمائیں " او عود ان کی تعمیر ہوگی لیکن جولوگ ال خلاف کے شہروں میں رہتے ہیں آرتعصنب تھے وڑوی اور ی کے طالب مکوں تو بیعنصار کے والدين جاهدوا فيمالنه ديتهم سبلنا ( يوسماري لاه من كوست ش كرسته من م ال كاني راہ دکھاتے ہیں) یقیناً خوا اپنے بوشیرہ الطاف وکرم سے کوئی وسیلہ اور دربعہ آن کی ماہت کے بیے درمیان میں قائم کرتا ہے اور ان کی ماہت فوا تا ہے۔ اگرالیا مذکرے تو آن کومعدور

جائے۔اودیعشِ نے کہا ہے کہ وہ ہے جس کی حرمت دلیا قطعی سے جانی گئی ہو۔ا وایعض نے كها مع كرم وه كناه مير من بيشر بدعذاب كا وعده قرآن يالمنسف من موا بود. اوربعین نے بعض اخبار عامر د فعاصد کے وافق کیا ہے کہ وہ سات ہیں اول خدا کے ساتھ كسى كويشركب كرنا اورتمام فاسداعتقادات جواميان مي علل انداز بول كومسرا ناحق آدمي كاقتل ب يميسر ي ال عفيفه كوكالى دينا بروستف ناسق يتيم كامال كمانا بانجولول زنار يطط بهادسے بھاگنا ساتویں باپ مال کا عاق ہونا بعض نے اس برتیرہ گناہ کا اورا منا ذکیاہے برا المر ما وو منببت مسود ميمون فقهم مجون گواسي مشراب بينا ، كويم فلم كي توين يوري كرنا \_المام كى معيت تورانا يبحرت ك بعيدا عرابي بونا - فداكى دهمت سے نا أميد مونا - فعا كے عذا سے بیخوف ہونالیعض نے دوسرے بچروہ گناہوں کا اس بیاصا فرکیا ہے۔ مردار اورخوکی کھا نا اور اُس جیوان کا گوشت کھا نامیس کردنے کرتے وقت بغرضرورت میں خدا کا نام مزلیا گیا ہو۔ اُرو لين بيواكميلن -اوربياية اوروزان كم كرنا را وظلم بيطالمون كي مددكرنا اورادكول طيحتوق كابل تسی بریشانی کے صبط ترنا اور مال میں نفنول خرمی کرنا ۔ اور مال کوحرام میں صرت کرنا ، اور الکور میں مرت کرنا ، اور الوگان ہوں کو کا اور ملائی میں شغول ہونا بعنی دف وطنبور و فیرہ بچانا اور کیا ہوں برا صرار کرنا ۔اور امام رصنا علیہ السّادم کی مدیث میں ان امور کے قریب مصنامیں کھے گئے۔ اور نقل کیا ہے کہ ابن علیاس سے پوچھا گیا کہ کیا گا ان کبیرہ سات ہیں کہا سات ہے سات نیو کے قریب ہیں ۔اوَرِ حوکھ اکٹرا ماریب معتبرہ سے طاہر ہو ناہے دومعنی میں سے ایک عنی بن أَوِّل - وه كناه بين بن برقرأ أن مجيد من حبير كم عناب كا وعده كيا كيا ہے يا سخت وهمكي وي كمئي بوج مداب تحيقمن مي والقن كاترك بوجي كا واجب بونا قرأن سينطا مرزكوا مر عيد غاز وروزه اورج زارة وغره -دُوس سے ۔ دہ جن کے باسے میں قرآن مجید یا سنت متواترہ میں جنم کا وعدہ کیا گیا ہو۔ باغظیم تہدید گئتی ہوجس برعذاب لازم ہوا ہو ۔اورمعنی نے اس کے فاعل بربعنت بھری آخل كى ہے اور معض نے نسفت متواترہ سے زیادہ عام كهاہے ۔اگراماديث معيورين في وعيد اور تبديد برون رمو داخل ب اورقول اول زباده وامنع ب اورقول اخرا حوط ب . اورغر بن مبنيدى میضی حدیث میں یسب خفتوسیت سے وار د ہوئے ہیں شرک، رحمت خواسے ناائمبدی ۔ قدم ك عذاب سے لايرواواورطنتي مونا اور باب مان كا عاق بويا اوركس كا قتل جس كو خدافي حرام كياسي فِحْشُ كِنا- مَالَ تَعِيم نا تَنْ كَمَازًا سِنَكُ (جهاد) سے بِحَالَيّا ، سُوركمانا ، جِا دُوكرنا جَجُوزُنْ كهانا مال فنيست سے بورى كرنا ، زكرة واجب نه وينا ، ناسى كوابى دينا سيتى كوابى يينيانا، ثل

بینا، نماز واجب عمداً مرک کرنا، یا دوسرے انمورکا ترک کرناجن کوشائے قرآن میں واجب تى ہے۔اورامام اور فراسے مدركرك تورا بالوكوں كا عديمي داخل بدا ورقطع رهم كرا -اُن تمام خروں کا مجموعہ قریب اسنی کے موتا ہے جن کے بارے میں جبتم کا وعدہ باسخت دھمکی يالعنت وارد بوئى ب حيرك والديانى عض صليقول بن أن كومن كياب اوروه وى میں جواس میج حدیث میں مذکور ہوئے اور کہانت تعینی جنوں کے دربعہ سے خردینا ، زنا، لواط پوری - ما ہ رمضان کے روزوں کا ترک کرنا ہے میں اس سال بغیر عزر تا خیر کرناجس سال استطاعت ہو، ہرست کرنے والی جیز کا بینا ، امام کی بعیت کا ٹوٹرنا ، ہجرت کے بعد گا وُل میں آباد ہونا شاید أس زماً زمي أس شهريس ما نا جهال كوفئ عالم به بهو إورايينے دَبن كے مسأل معلوم مذكر سكيا بهو اور غدا و رسول اورائم برجموط بانرهنا اورغيبت كزا أور بعضول في كهاب كرتما مُنتول كوترك كريا \_اورمها ح يانى كابو صرورت سے زبادہ ہو۔ دوسروں كى احتياج سے روكنا بعثا سے برمیز دکرنا اور ایسا کام کرناکر اُس کے باب ماں کو گالی دی جائے۔ اور وصیت میں وارین كونقصهان مبنغإنا واوبعضنول نه كهاسب كه فدا كي حكمون سے كراميت ركھنا اور خدا كي تقديراً براغة امن کزاین کرر به صدر مومنین سے عداورت ۔ حرم کله و مدینه میں گفر کرنا ۔ مُرداراورسارے غباسات كمانا رحام مي اوروساقى كمنا صغيره كنابول براصرار كرنا فبراتبول كاحكم اوزيكيول سے منع كرنا بهجيُوت بولناً، وعدم كَ مُولَاف كرنا . خيا نت كرنا بهومنون بريعنت كرنا اوراكي كوگا ليمينا اورأن كويلا سبب بحليف واذتبت دينا فيلام اور كنيز كواس مدسة زياده مارناس كومنتي مول اورمباح پانی اس سے روکنا جومشتی ہومشلانوں کا راستہ بند کرنا۔ اپنے عیال کوضائع کرنا اورناحق تعصميب كرنا ،ممسلانون بيطلم كرنا - نشه آور جزين كها نابينا - دوز بان مونا مومنون كو حقير مبصنا ـ ان مُصفِيهول كي مُلاش كُرنا اور أن كوانشنا ، أن مرافتر ارْمزنا ، إن كو كالي دينا أن س مكاني بدركمت ، أن كو دراما دحمكانا ، امر بالمعروت اورشي عن المنكر كا ترك كرنا فالتقول كي مجلسوں میں مبیحتنا خصوصاً مجلس مراب نوئٹی میں بےصرورت مبیحتنا اور دین میں برعت کرنا۔اور ابل برعت كيساخة أتمنا بيشهنا ، كن مول كوسهل بجهنا يحرام كمانا اورمست كرينه والى جزول سے آخر تک محل اشکال ہے اُن کا کبیرہ ہونا۔الیفنا حرمت غنامعلوم ہے۔ اُس کے کبیرہ ہونے میں اختلاف ہے۔ بہت میں حدیثیں حرمت عنا اور اس کے سننے کی حرمت برولات کرتی ہیں اور معض روائنوں میں مرکورے کرمیرو ہے اور غناحل میں آواز کی تحریب معنی کھینجنا ہے جوترور كا باعث مون بعد في رئي و انروه كا . اورشهور بهد كه قرآن اور دعا و ذكر وغيره كون اداكركيس كونى فرق نهيل ب بيكن اكثر علماء في حرام غناس مدى كومستفظ كيا ب وأورَّط

سا ده رو زلف بيك بوست اركون كيفس كي خواه معين مون يايز مون خواه بيجايت مون خواه نه پهچانت مول تنلم مي بويا نشرين حرام ہے اور زمان حربی کے صن کی تعربیت کو تجویز کیا ہے اور جا دُو کے حرام ہونے میں کُونی اِختلاف نہیں ہے اور وہ ایک قسم کی گرہ ہے یاجا دُو ے یا الیے کلات بیج کو زمان بر جاری کرتے بیں یا تصف بیں یاکونی عمل کرتے بین اکاکسی کے بدن پراٹرکرے یا دل ہر یا اس کی قال بریغیراس کے کربطا ہراس کے مامل ہوں اور من نے سے میں سے شار کیا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کو کچہ کام سیروکرنا اور شیاطین کو شف عجبیب امُور كَ لِيه نازل كرنا اور فينول يامصروع كإعلاج بالكاكس المركة باعورت كيدن یں داخل ہونا اور اس کی زبان میں کلام کرنا اور اگر ان میں سے تچید باتوں کی حقیقت ہوفولطامر وہ کہانت ہوگی ۔اور شدید کہا ہے کہ وہ مجار سے کے ہے اور عبات وطلسات می اور اس یں انتقلات نہیں ہے کہ جا دُو کا عمل اور اُس کا سیکھنا حرام ہے اور بِظا ہرگناہ کبیرہ ہے اور اُس کا سیکھنا بعض نے جویز کیا ہے کہ اُس کوعمل کرنے کے قصد سے نہیں بکر اس سے احراد كرف كے ليے سيكھنا تجويز كيا ہے اور كھي اليها ہوتا ہے كسى ساحرك شركے وفع كرنے کے لیے جریغمیری کا دعوی کرتا ہے واجب کفالی ہوتا ہے اور معجزہ اور تحرکے درمیان فرق بعيساكة شخ بها والدين نه كها ب كرجناب رسُولِ ملا ني انظيار كوليس يصرت كي انظيول کے درمیان سے پانی ماری ہوا سر کا احتمال منیں رکھتا ۔ اگرانگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ والكرندكرديينة نوسحركا اعتمال ركمتاً - عن ير مصركه اس سعة زياده واقتع ب كران مي حر كا احتال ہو اورائس کی انتہا یہ ہوئی کہ یا تی تھے جند قطرے بیلتے یہ کر کئی ہزار اِنتخاص کیرآب ہوگ یا عصا کاستر خروار (ایک خروار نتومی نبریزی) اور تسکول کو کها جانا ہے اور انتصارت کے بعد معلوم ب كوكى يغمرز بوكا . اورجناب صاحب الانتركامعالمه انشار التراس طرح سك مديوكاكر ككسى كوائس ميں نشر بوسك إور دوسرى روايت ميں وار د بواب كرمل كرونكي بنديز كرواوراكثر میڈین نے اس کو اس پرچمول کیا ہے کہ قرآن اور ذکر اور دعا سے عل کرواور سحر کو زائل کرو نہ كرستحرك زائل كرو اور ج شخص محركو ملال جاتاب أس كافل كرنا واجب بالداس میں انقلاف نہیں ہے کہ کہانت حرام سے اور کہا ہے کہ وہ ایساعمل ہے ہوکسی جن کی اطاعت كا باعث بوتا بسيم اس كيان برالاناب اور محرس نزديك بساور صادق س منقول ہے کہ وہنچش کمانت کر اہے یا اُس کے لیے دو سرے لوگ کمانت کرتے ہیں وہ دین محمد صلى الشرعلية وآل والمستعليكده مصد الصنا فظا مرحرمت تنعيده من كونى اختلات نبين مي اور و معجیب اعمال میں من کومیدانوں میں دکھانے وائے نہایت تیزدستی سے بیندکام کرتے ہیں بور

مياكا كالمحاق احل ثين

عجیب وغریب نظرا تا ہے اورائس کا بیب عام اوگوں پر پوشیدہ موتا ہے اور کیمیا کے ایسے میں اختلات ہے کہ کچھ اصلیت اُس کی سے یا نہیں اوراُس کی کرئی اصلیت نہیں تو کھوٹ اور فریب اور عمر و مال کا صابح کرنا ہے اور ڈگوں کو فریب دینا ہے اور پرسب حرام ہے۔ اور اگر ممکن ہے کہ اُس کی کچھ اصلیت ہو تو گھان غالب پر ہے کہ اِس زمائۂ میں کوئی نہیں جانتا اور وہ انعيار واوصيار معضوص موكا دوربغرض محال كوني شخص مانتا بع ترأس زماية ميانس كي نے کہا ہے کیان سب سے پر سیز اسحط واولی ہے الصنا قیا فری عرصت میں اختلاف نین ب اورأس كاكسى علامت سيم ستندم واسيم مشابهت تركيب اورصورت مير من ك سبئب سے تبصن آدمی کومنیص کے نسب میں الا نے ہیں جبیسا کہ اسامر کے نسب ہے بارے میں بائیں ذکار بُوئیں \* قیا فرکے طور پراس کے اور اُس کے باپ زید ہے بیر کو ملاحظہ کر کے علم كاكراسامرز يركالوكا ہے اوركما ہے كرأس وقت حلم بجب أس بيتا كاكري اور ی امرحوام کوائس برنز حیب دیں ہمیسے کہ وہ نسب ہونٹرعاً نابت ہو تاہے پرلیں ۔ ایکسی مرم کونا محرم یا ناموم کو قرم قرار دیں اور اسی طرح نے امور اور عرب وعم کے عرب میں تیا فر مجمد اور ہے جس سے ہر شخص کی طلقت کی خصوصت میں صفات حسنہ یا فرمیمہ میں شرکرم بخل اورشجاعت وُيز دلي عمر كي درازي وكوتايي وغيره كاحكم كرتية بي -اورمردارا ورشراب، اورسور کا گوشت اور تمام نشد اور بیزی جیسے جاول کی شراب اور بھنگ فروخت کرنے کی حرمت میں اجاع کیا ہے اور سوائے شکاری کئے اور کا ، زماعت اور باغ کے کمہانی کرنے والے التے کے گئے کا فروخت کرنا حرام سے اور شہوریہ ہے کہ حرام جانوروں کی بجارت اور بیشاب فرونت كرنا حرام كي اور حلال ما فورون كى كارت اوربيناك كي اركين اختلاف ب اور حائز ہونا زیادہ قوی ہے اور جوروین عبس ہوگیا ہوسٹھوریہ ہے کہ زرم سمان جراع میں مبلغ ك ليه مائز ب بنظام رجيت كريج على ملاياماسكا بداورصاب وغروي الإلا ما سكات اور حيوا نات كوائس سے السطة بين اور مونبر كومبى اور جرىي مرده جاتوروں كيكالي حاستة مشهوريه بسه كمطلقاً استعال نهين كرسكة واوروا باب معنبرونين جراع مين ملاني كي عائز مونے بر دلانت ہوتی ہے اوربعید ہنیں ہے کرسب کو ان امور میں کرتیں ہی طهارت مترط نہیں ہے استعمال کیا عاسکتا ہے اور محرمات میں سے چند پھیزیں ہیں جن کا خرید نا اور فروخت کرنا میا به بن پر کفارعباوت اور سجده کرتے ہیں جیسے ثبت ،صلیب اور حصارت مربم وعیسیٰ کی تصعویریں اور لیو ولعب کی جیزوں کا خرید نا اور فروخت کرنا جیسے عود وطنبور فی نورف نقارہ

وغيره احتفا كيلاكى بيزي بعيب شطرنج وزروكنجف أكرموام بهتعال كينزيدي اوراكرملال نفع اس سے ماصل كرنا تقصور ہوائى بيئت اورسكل برجو ہے اور فريدا راس سے ملال فع مال كن كريخ يدب قواكثر علمار في جويز كياب اور تعف في ولكان بركان مورسي حام ہے جبکہ اس کے مواب کو ای قیمت نار کھتے ہوں۔ اگر اس کے لوٹ ہوئے اگراسے کو ان قمت رکھتے ہوں اور اُس کو ترف ، کرکے فروخت کرے اس لیے کر خریداراس کو تورث اور صلال كمنفعت مين فائده بواوراعتا وغريلارى دانت يردكمتا بوزوزوخت كرسكتا ہے اوربعض نے کہاہے کرجب کے اُس کو اس کی ہیئت سے نڈگرائیں فروخت نہیں کرسکتے ادرسونے ایری سے برتنوں کے فروخت کرنے میں میں اختلاف ہے اور منجا محرات کے الات جنگ کا دین کے دیشمنوں کے ابھ فروخت کرا ہے جس وقت کہ وہ مسلالوں کے ساتھ الثیاد کے ساتھ بھنگ میں شغول ہوں بعض نے مطلقاً حرام جانا ہے۔ اسی طرح کہا ہے کہ حرام ہے ڈاکوؤں اور پچروں کے اپنے اسلوں کا ان امور کے لیے امطلعاً فوضت کرنا۔ اسی طرح علمیار ك درميان شهورسه يك أنكور كى شراب بنائد كسيد أنكور فروخت كرناحهم بالعني مُرك ہور ا ہے کاس کام کے لیے خریدار کیتا ہے بنواہ عقد کے نمن میں بنز طوکر بے فواہ عقد کے نودیک وکرکے اوراث یا جوت کے آلات بنانے اور تراستے کے کے مکوی کا فوت کنا۔ اور اگر کونی فروخت کرے سیمجر کرکہ یہ کام کیے جائیں گے اور اس کا ذکر بز ہوکاس کے لي خريدًا بي قركوابت شهور ب اور معدل في سوام ما ناب يكن جوازي مديثين مبت ہیں اور تمام جرام چیزیں فروخت کرنے اور لانے لے مانے اور جمع کرنے کے لیے دکان ، مكان اور شي كاير وينفي اختلات مدايعناً مسخ شره ما فرول ك فروخت كرته. میں اختلات ہے۔ جمعیے بندر، ایمنی اور درندسے ، مثل شیر بھیڑیا وغیرہ کے اور زیادہ شہور بوازے مفاص طور سے شکار کرنے والے جا اوروں کے فروضت کرنے کا بھیسے اور (جولیے سے مجبور اور مدہ ) حرخ (ایک شکاری پر ندہ) عقاب، باز دغیرہ اور علمار کے درمیان بل فرونت كرنا ما تزب اور تعضول في أس براجاع كا دعوك كا بعد أيضاً وزرول كي كال بيجة كا بوازمشهور ب جيد شيرو بحيري كال اوران البراج نے كها ب كرتل ى قيمت تصدق كروينا چا جيئے - اس كو دوسر بے تصرف ميں لانا جائز تهيں ۔ اس كلام كيند مجى معلوم نبيں ہے اور الن جنید نے كہاہے كر حرام كوشت جا فرروں كى تيمت مثل سے شدّ جا فرو اور درندوں كے ہے ۔ كھائے اور پينے ميں صرف مذكرنا جا ہيئے۔ اس ارت كى مجى سند معلوم نہیں ہے۔ اور بجار محربات کے سایہ دارصور تول کا بنا نا ہے کہ اگراس کے ایک طرف روشنی

بموتو دومرى طرف أس كامها بربير بيات خواه دلوار مقضل موبا عليحده- اوز عنبر مدينول كاظاهر بير ہے کر ذی روح حیوانات کی صورت سے حرمت خضموص ہے جبکہ و مجتبم اور باید دار مو- لہذا جوصُورَين دلوار با فرمن برنفش كي عابين حرام من وكلي - اور درخت محيول ، كهاس مكانول اور عمارتوں کی صورتیں جوسایہ دار ہوتی ہیں حوام ہز ہوں گی ۔اوربعض علما۔ ذی رُورج کی صُورت کو مطلقاً عرام جانت بين گوسايد نه رکهتي بون اور تعض ذي رُوح کي صورت كو حرام جانت بين اورية قول معتبروا ما ديث كم عالف ب اكريم الوط ب اوجيتم صور قول كا فروخك كرا مجى حرام شهورب أوربتارول كالورى الثير مان جيها كعض علمار فأئل بي كغرب اورناقص الثير مان كيونك ملكي جرول كى الثير في الجلائب جيس حرادت من أفتاب كى الثيراور مفندك میں ماستاب کی تا نیر اکثر علمار فشق جا منتے بیں ۔ اگر موثر مر مانیں اور کمیں عادت اللی جاری بوئ بے کراسی طریقیہ کے اسمان میں سینچے کی نوزین برفلاں امرونما ہوگا۔ یا پر کرخلاف موالم نے اس کوکسی امرکی ایب علامت قرار دی ہے اکثر علماء نے کہا ہے کہ حرام نہیں ہے ۔ اور شہیدنے کہاہے گروہ ہے اور اکثر علمار علم نجوم میں فوز و نکر کرنا اور اس کا یاد کرنا اور سیکھنا حوام مباہتے ہیں جیسا کربہت سی عشر عدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور ابن طاؤس اور عض علماً نے کہا ہے اگر تاثیر نواعت قادید رکھتا ہو تو حرام نہیں ہے اور حرکیج تمام معتبر حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ ان سب کی صوریس سوا دیث پیدا ہونے کی علامت ہیں اور ان کا بُورا لِوُرا علم انبيار ا وصليار سي مخضوص بي اوريرائنده اموركي تنعلق أن كعلم في إيك صورت ب إن كي علاوه ووسراكوني اس علم مر بورا إورا عبور نبي ركمتا - اس سب اوروس سببوں سے پُوری صلحت کے ساتھ غلق کو ان میں غور و فکر سے متع کیا ہے اوران کے سب سے حادث تے بیدا ہونے اور اس کی تعلیم کوحرام قرار دیا ہے۔ اور قرابات منجم کا ہن کے مانند ہے اور کا ہن ساحر کے مانند ہے اور ساحرکا ذرکے مانند ہے اور کا فرجمتم میں ہے اور حضرت صادق نے ایک منجم سے ذرایا کہ اپنی تاب ملا ڈالو۔ لیکن ساروں کی سادت اور نوریت بھی اما دیث سے ظاہر ہوتی ہے بیض ستارے سعادت اور میض نورست رکھتے میں اوراس بارے میں بھی لوگوں کا علم واقص ہے بلک خدا قادر ہے اور صد قردیت اوراس کی ارگا دیں توسل اختیار کرنے سے ان کی خوست سعادت سے تبدیل کردیتا ہے اور ان امور کونٹری کرنے اور اپنے ناقص علم پر اغنیا دکرنے ، اور گنا ہوں کا انتخاب کرنے اور توسل کی کمی اور آوکل کی کمزوری کے سبت اس کی معادت کو نورت سے بدل ویتا ہے۔ لہذا خوف سے میں اور آوکل کی کمزوری کے سبت اس کی معادت کو نورت سے بدل ویتا ہے۔ خطوں کو د قع کرنے اور بلاؤں کو رفع کرنے کے لیے تصدق اور خلاسے دُعا وَنَصْرِع کا حکم فروا

ہے اور ساحتوں کی رعابت کی ممانعت فرما تی سیسلین تکاح ، زفان ہمفر اور بعض امور یں قمرد رحفرب کے موقع پر اختراز کا حکم دیاہے اور فقر (مؤلف) کا گمان پر ہے کہ وہ جُنجین کی اصطلاح کے موافق نہیں ہے۔ ملکی خفرب ستاروں کے پرابر مُراد ہے میسا کہ عرب کا داروہ کا رہا ہے اور عرب میں کوئی منجم اور کوئی تقوم شائع نہیں ہوتی تھی اور شارع کی جبیل مازین علم ہے کران کے عمیا دانت اور معاملات کی بنیا دخا ہری امور پر رکھی ہے کیمس میں تواص وعلم ایک نسیدت رکھتے ہوں اوراس زما بزمین عقرب کے آئمٹرسٹارے برج قوس میں نتفل ہوگئے ہی اورط بتيات افلاك اوراس كالميت وكفيت تركات مشهوريد الحكام نبي بلك بعض في التعب ما نا ہے۔ اس سبب سے كري تعالىٰ كي مجيب محتول اور فدرت كى عظمت براطلاع کا باعث ہوتاہے .اور جق بیہ کے اس میں زیادہ استام کرنا عرکا صالع کرنا ہے اور اکثر اوبام اور مندخیال برمننی ہے کرستاروں کی بعض محسوس حراتیں اُن برمنطبق ہوتی ہیں اور معض میں جران رہے ہیں اور اس کو اُس فن کے مشکلات میں شار کیا ہے اور مختلف فلے بقے اورماتب جوقائم کئے ہیں ایس میں وہ مغالعت ہیں ادرسوائے اُس مدا کے حس نے اُن کوخلق كيا ہے اور انبيار واوسيا ركيم وفكرانے وحى دالهام كياہے كسى دوسرے كوان كي خالق پراطلاع نہیں ہے لیکن اس میں سے *م جو قبلہ اورا وقات ان*ناز دوفیرہ کی اطلاع کا باعث ہو تا ہے بہترہے ۔اور شہدینے فرایا ہے کدرال اور فال اور اس کے شل امور اُن کے واقع ہوتے كى مطابقت ك اختقاد كرسانقه حام بي كيوكه علم غيب خدا سي خصوص ب اوراكرفال كے طریقہ پرنیک محقاہے اور كہتا ہے توكونی مضائقہ نمیں ہے كيؤكد روایت كی ہے كردواج خلافال بيك كودوست ركهت تخ اورطيرونعين فال برسي كابست كرت مخفيله اُن ادریس نے سرائر میں کا ب مشیعیدان مجبوب سے شیم سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے بین کرمیں نے حضرت صا دق سے عرض کی کرجزیرہ میں ہمارے پاس ایب مرد رہتا ہے جو لوگوں کو اطلاح برتا ہے جن کا مال چرکیا ہے یا اسی طرح کی جیزوں کی جولوشدہ ہوتی ہیں بصرت ف فرا ایک و شخص کسی ساحر کے باکسی کائن یا الیہ محبور فی مفض کے باس ما کانے اکراش کے

اے مؤلّف فراتے میں کا حوایہ ہے گا ان تم کے اوگوں کی جانب لوگ ریوئ مرہول ان کی ہا تو ان کی ہا تو ان کی ہی تا تو ان کی ہی تا تو ان کی ہی تا تو ان کی ہیں اور یہ جاعت در کی ہیں ہوریے اور یہ جاعت ہی خردیے اور یہ جائے تا تھی خردیتے ہے گائی اور تھید ریر ہوتی میں اور جو کتے میں کر دل جناب دانیال می می می ہوتے ہیں اور جو کتے میں کر دل جناب دانیال می می می ہوتے ہیں کہ دل میں رکھتا۔ اور می کا میں دکھتا ہوں کہ اور جو کتے میں اور جو کتے ہیں کہ دل جناب دانیال می می می ہوتے ہیں کہ دل جناب دانیال می می می کہ میں اور جو کتے ہیں اور جو کتے ہیں کر دل جناب دانیال می می میں دل ہوتے ہیں اور جو کتے ہیں کہ دل جناب دانیال می میں میں دل ہوتے ہیں کہ دل کے دل کا میں میں کہ دل کے دل کے دل کی اصل میں در کھتا ہے دانیال میں میں کہ دل کے دل ک

کنے کے بارے میں اُس کی تصدیق کرے تو بقیناً وُہ کا فر ہوگیا ہے ہراُس کا ب کی روسے جو فعرا تے جیمی ہے اور کہاہے کہ حرام ہے وہ ملا وسط جو پوٹنیدہ ہو جیسے کو وحد میں باتی اورائسی ناوی اورا کوائیں جو لوگوں کو فریب مسینے کے لیے ہو-اور اکثر فقالنے کہاہے کہ مردوں کوعور توں کالبال ببغنا اورابينة مكي البيئ زبنت بسعة كاستركزا جوعورتول سيخفئوص بوجيسه وبمدأ بروريكانا اور مخصوص عورتوں کا آباس میننا اور کڑے چیرے۔ درست بند میننا حرام ہے۔ اسی طرح کہاہے كرعور تول كواليها لباس ميننا بوعور تول سي خصوص زبور جيسيعمامه (لولي) وغيره حرام م الأل اکن کی حرمت پر تاکید اشکال سے خالی نہیں ہے۔ اور مین نے چیرو کا اور عود توں کے تمام عضا كاسلائي اورسرمرسي نقش كرنا (كودنا كودانا جيساكه اكثر كنوار عوزين بالتقول ادرجرب رفتش كان ہیں جو دھونے سے کبھی نہیں مجھوٹتا مترجم)۔ حرام جانا ہے اور بیمی اشکال سے خاکی میں ہے اور احوط یہ ہے کہ کفار کی مخصوص مداور الیب اماس پیننے سے جوان سے مخصوص ہول جنناب كري اورحصرت صادق سيفقول ب كرس تعالى في السيف يغير مروى كى كرمير عدمنول كالباس مزمينين اورميرك وشمنول كيسى غذامة كهامي اورميرك تتمنول كيسي شابهت منافقيار كري دريز وه ميري وين مول مك جس طرح وه ميري وتهمي بي -اوراكثر علماء في كما بهدكم اعمال واجبر برأجرت لينا جاتز نهين مع جيس ميت كونسل دینا اور کفن بینان اور دن کرنا اوران بر ناز برسنا و اورسیدر ترفنی فی امرت ان ی تجویزی ب اور قرت سے خالی نہیں ہے اور سخبات برکہ اے کر اُجرت کے سکتے بی اور اکثر علمار نے م کہا ہے کوا ذان پر آمجرت لینا حوام ہے ۔ اورسید نے جائز جا ناسے ۔ اِسی طرح بیشناؤی بر أبحرت مائز نهيس ب- اورشهور برب كراؤون عدمعا طات كفعنيه اورفيصا كرسف كأمرت مائز منیں ہے لیکن مین نے تنجویز کیا ہے۔ لیکن سب نے مؤذبی ، بیشنماز اور فامنی کوسٹ کمال سے اُجرت دینا بچویزی ہے۔ اسی طرح کوئی وقت اگراس جاعت کے لیے لوگول نے کیا ہو تراجرت بی جاسکتی ہے اور شہور یہ ہے کڑنکاح کے میپنے بڑھنا اور خواستنگاری اور طلاق کے ميدخري مين كالمرت لينا ما زنب اورهاركي ايب جا فت نے كما سے كر قرآن مجيد طريرنا اور بین مائز نہیں ہے اور فروخت کریں فرج استے کر جلد اور کا فذکو فروخت کری اور تعف نے مرده بہرے اور اعط بہدے وملد اور خلاف کو فروخت کریں اور باتی کو بخش دیں کیوکراس میں مدیثیں بدت وارد ہون بیں ۔ان میں سے ایک سماعد کی روایت ہے - وہ کہتے ہیں کرمیں نے حقاب ما دق سے نشا کہ حضرت نے فرایا کہ قرآن کی جلد ، کا غذاور غلاف کو خربیر واور مرکز ال اوراق كور خريدوس برقرال كلسائ كيوكه تعاريب ليداس كاخريز احرام بوكا اوراش كا

دام جوفروضت كيا ب حرام ب اور مديث ميري بن انهي صنرت مينعول ب كرحمنرت فرايا كمصحف كواس سيرنياوه دوست اكمتا بول كرفروضت كرول وديعديث كراتيت بردلالت كرتى ب اورصحف كى أجرت لينامشهور سي كركروه سب اوبعض منزو واحرام علية ہیں۔ اور حدیث ممانعت میں وار در کوئی ہے اور اسوط یہ ہے کہ پیلے نشرط نہ کہے اور مکھنے کے بعد ج کچ مے دیا جائے اُس کو قبول کرے یا اُجرت غیر فران کی صورت سے لے بعنی ایوں كى عنورت سے يے \_ بانچوال حصد، وسوال حصد أكب بوز وياداسى طرح يا مرك تيمت قرار و \_ اورجائز بيكتب فقر اور مدينول كى اورمباح علوم كى كابت براتجرت كينا اورشهور علماء کے درمیان یہ ہے کر قرآئ مجید کے صدریقی کا یا دکرنا واجب ہے۔ اس کی تعلیم رائج ہت لینا ادام ہے اور اُس سے زیادہ کی تعلیم پرائجرت لینا کروہ ہے اور اُرتبل ہی سے انٹرطار وار ارب لے آلائس کی کراہت بہت سعنت ہے اورانعین نے سرط کے ساتھ سوام جا اسے اورا حوط یہ ے کہ مترط رز کریں اور اکثر علما سنے مسأل صرور پراصول دین و فروع دین براحرت لیناحرام ما المہ اور تمام علوم اور ب وطب اور حلال صنعتوں پر اجریت لینا جا تنز جا الہ ۔ اور طلق واجبات برانجرت لبينا كاحرمت فقير زئمؤلف كأنزديك فابت نهين سياورشهوربه ب كة الدوت قرآن كي أجرت بولنده يا مُرده ك أواب ك ليه بديركية بين جا تزب ادر بعض مدينون من ممانعت واردمون بعد أوراس برجمول مد كرمترط كي بولوشد مركرامت ب اوراحوا سرط مراب

مصرت صادق سي أيجاكراك فتخص معت كادسوال معترسون سي كهتا ب يحضرت نے ذرایا کرؤہ اس کی صلاحیت تنیں رکھتا ۔اس مرد نے کما کریمیرا وربعتر معاش ہے بھٹرت نے ذرایا اگر افدا کی خوشنودی کے لیے قو ترک کردے گا تو خدا تیرا دسیات روزی کونی دوسراقرار وسي كا اوريسندوير محدان وراق سينقول مي أس في كماكي سينصرت صاوق سي اس قرآن کے بارسے میں عرض کی کرحس کا بانجوان اور دسوال حصر سونے سے نقش کیا تھا اورسب كے احزمیں ايك سوره سولے سے تھا تھا حضرت نے اس كے سي جزين كوئى عيب نهيں بتلايا يسوائے قرآن كوسونے سے لكھنے كے اور فرما ياكر محمے اچھامعلوم ہوتا ہے که قرآن کوسیا ہی سے تعین جدیباً کرمہلی مزیر رسیامی <u>سے تکھتے ستنے ت</u>عینی جنابِ امیر کالکھنا مز رسین مرحنان کا لکھنا اور بر حدیث اِس مردلات کران ہے کہ دسوال حقد سونے سے کھنا حرام جانا اورسونے سے زینت کرنا برا نہیں تھا ۔ اور ابوالصلاح نے قرآن کی سوتے سے زینت كرنا حرام جانا ہے - اور علمار كے درميان شهوريہ ہے كمسجد كى طلا كارى كرنا حرام سيعين في مطلق نقائشي كرنا موام مجها ب اوران من سے كوئي أكب بات مستند ته ما موتی اور بجدكورا سندين داخل كرنا يا بإخار أس من ترنا حرام بداور متعدى سجاست كالمسجدين واخل کرنا حرام مانا ہے اور یہ نابت نہیں ہے اور علم برنظا کموں کی اعانت حرام ہے اور ظلم کے ملاوہ شہور ہے کہ حرام نہیں ہے میسے عمارت اوا اور کمانا پھانا اور تمام مباح امور کمیں ملاوہ شہوں ہے اور احتمال ہے کہ میں اور احتمال ہے کہ مرسب کے منالفوں مرجمول ہوگی اور تعدا نے فرمایا سے کدان کی طرف مائل مزہو حضوں نے علی ہے ورز تم کوآنٹ جمع کے لے کی اور فدا کے سواکوئی مدکار رز ہوگا بھے تھاری مود مذکی جائے گی ۔ ذکون (مَالُ موسنے) کی اکثر لوگوں نے فلبی لوجر سے تعنییری ہے اور معنی نے كها كداس أيت مين ظاكموں سے مراد مشركين بين اور معض في كها ہے كدان كے سائنظلم ميں وانعل وشائل موناہے اور اُن کے فیعل سے راحتی ہونا اور اُن سے مبتت کا اظہار ہے ذکر صرف انتملاط اورمعا نثرت أن كے نقصان كو دفع كرنے كى غرض سے اور بیض روایت میں وارد مواجے کر زکون سے مراد مودت ، فیرخواسی اور اطاعت ہے لنا میا سیے کرفاعو ادرظالموں سے فسق وظلم سے سب سے دور رہے اور اُن کے اعمال سے سی طور رواضی نہ ہونا چاہیئے اورا حوط یہ ہے کر بغیر تقیہ ایکی مثری مسلمت کے جیسے ان کی ہلایت کرنے سے لیے پاکسی مومن سے اُن کا صرر دفع کرنے کے لیے پاکسی برایٹان کی حاجت اوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ معامثرت ومودت مذکریں اور مشہور علمار کے درمیان بیر ہے کرکتہ جانونے

كالكفنا يضظرنا اوران كاياد ركهنا اوريا ذلانا سمام ب ما نند توريت وأجيل اوركم ابول ور ابل برعب كى كتابوں كے سبيد ابل سنب كى اور تمام مخالفوں كى تن بيں اور كھمار اور صوفيہ اور ا بن بدست و ما بن رئیل اُل کی دلیوں کوشکسیت و باطل کرنے یا اُل پر بیجست قائم کرنے تھے ہے۔ ملحدول کی کتا بیں رئیکن اُل کی دلیوں کوشکسیت و باطل کرنے یا اُل پر بیجست قائم کرنے تھے ہے۔ ياأن سيكلمات حقد اخذكر في كسليد بالقيد كيطور برمائز سعد اورعلا رك درمائ شهور ب كرموكي إداثاه اورحكام رهايات خواج كي صورت سيليت أن ي خريدا ما مكاب اورسد فبول كياجا سكتسب اورأن كى طرت سد انعامات اورخ شدي فبول كى جاسكتى بي اس كے بعد جبكه وہ روايا سے ماصل كر كي بول - اور اكثر على سے آگريكى كور قع پرسپُرد کریں ۔ تب بھی لینا مائیز ہے اور اس شق میں کوبی اشکال نہیں ہے۔ اور اگر باپ اپنے پر پراو ہوں ہے۔ ہی یہ جو سر سر اس اس بھر الفقہ لے سکتا ہے اور فرز ند بالغ کے مال فرز فرصغیر کا واجث النفقہ ہوتو اس کے مال سے بقد رفقہ لے سکتا ہے اور فرز ند بالغ کے مال سے بھی لے سکتا ہے۔ اگراس کا نفقہ ہودے اور مائم ہٹرج سے داد تو اس ممکن ہوتو اس صورت میں احوط بہ ہے کر بغیر داد تو اس کے مالے اور اکثر علما سے کہا کہ عورتیں بغیر سوم کی امارت کے رونی اورسالی تصدق کرسکتی بین اگروه منع مذکرے اور زیاده تصدق مذکری کران کوفقف ان يهني ادراكر كيو الكسي كوكسى في دا او كرهمار ياصلحا يا فقرول كودے دے مشہور يہے كم المرغود احتباج ركمت مواوراس صفت سي وصوف موتو اسين واسط كماتب أور بعض نے یر قیدنگانی ہے کراس سرط سے اسکا ہے کہ دوسروں سے زیادہ نرائے۔ اور يعض بعارتون من ممانعت وارد بونى كيد اورا حولي كيد كرجب ك زياده مصنطب اور پریشان مذ ہوسے کین اپنے عیال کو دے سکتا ہے۔ اگران کے نفعہ پر قا در مذہوا درعلا کے ورمیان میشهورے کوفیرانسان حیوانات کوختی کرنا جائزے اور بعض نے حرام جانا ہے اور بعض في كمان سي كوليان ما د المطلق حوام ما ناسب اور بعضول في كما ب ي ما الرام والعب کے لیے ہوتو حرام ہے اور جائز ہے تریاں بالمنی کے دانت فروخت کرنا اور ائن سے تکھی دفیرہ بنانا جائز ہے بعض نے طروہ جاتا ہے ت منبل محرات كيمن كي أكابر علما سك أي كروه في تصريح كى بدأن تعتول كالجيهنا اور

منبعا محرات کے بن کی اکا برعلما سے ایک گروہ نے تصریح کی ہے آن تفتوں کا فیرہ نااور سنناہ ہے جرسب کے سب جموٹ ہوں ، جیسے تفتیۃ رپوز محرہ اور جمو لے اون اتنیں ہوا ہمیا ہیں ا یا اُن بی ہے بعض بن کا کذب معلوم ہے۔ بیسے مخالفوں کی وضع کی ہوئی روا تنیں ہوا ہمیا جلا الما اللہ خطاف کے ہوئی مرح یا خطاف پرشتی ہیں اور ان کی طرت محتاہوں اور بستی کا منسوب کرنا ۔ یا خلفا تے ہور کی مرح یا منوفیوں کی ایجا دکروہ کوامتیں یا اکا ہر علمائے شیعہ پر افرار پر دازی اور اپنی کے ش یا طال مور کا پردھنا گواس ہے کہ ان کا دد کرنا اور باطل کرنا مقصود مود یا تفتیہ کے طور پر جبکہ اُن کے پڑھنے اور سُننے پرمضطو مجبور ہو جبیا کہ سماعوں لاسکذب کی آبیت اِس بیعض تفسیرول کی بنا پر دلالت کرتی ہے۔

اور کا فی میں الوانصلاح نے کہاہے کر محبوط حرام سے اور محبُوط میں سے سے لات کو تصد خوانول كي صحيت من بيهنا جر محبول لطائيول كقصة بيان كريني يا واقع شاره جنگول بر کچھ بڑھاتے ہیں اور شیخ بچیلی من معبد نے مامع میں کہاہے کہ شب نشینی بھٹو کے اور ومنع کے ہوئے قصے کہنے اور ان قصتوں کے شننے کے لیے حام ہے جن پر مجھے زیادہ کیا گیا ہو۔ اور دُوسر فصلوں کا سُننا کردِہ ہے کیونکہ آخر تنب کی بیداری کو اُلغ ہوئے میں۔اور ابن بالویہ نے کا ب عقائد میں روابت کی ہے کر مصرت صاوق کی خدمت میں قصد خوا نوں کا ذکر ہوا مصرت نے فرما یا خدا أن برلسنت كرے كرم ركلين كرتے ہيں - اور كماسے كرميران حضرت سے قصد توانوں كے بار بين سوال كياكه آيا ان كي باتوُلْ كاسْنينا حلا ل بيد يتصنرت نے فرما يا كرنه ميں اور فرما يا كہ جوستف كسى سُمَن كُوكُ وَاف كان لكائے بقیناً ایسا ہے میسے كراس نے اس كى برستش كى ہے۔ اگرؤہ خدا کی جانب سے بول سے تواس نے خدا کی پرستش کی اور اگر شیطان کی میانب سے بول سے تواس نے شیطان کی پرستش کی ہے بھرلوگوں نے ان حضرت سے خلاکے اس قول والشعل بتبعون هده الخاون كر فتعارين كى بيروى كمراه كرته بي يهنمت فرما يا كرشعار س مُرا د قطّه خوان مِیں اور اِحوط یہ ہے کہ زمانہ کمز وجاً ہمیّت آور ہا دشاً ہانِ عجم کے قصے بھی مذ بڑھیں اگرچہ سیجے ہوں کیکن صلحت یا دہن کے فائرہ سمے لیے بڑھنے بین حرج نہیں ہے۔ يوكد فدا وندتعالي يف فرمايا بع كروم الناس من يشتري الموا الحديث ليضاعن ستبيل الله العزيقين أوكول مي ايك وتخض بدير ياطل كلام كوشريد السيد اكر لوكول كوراه تعل سے فاقل کرے اور قرآن کی آئیوں کا اُن سے مراق اُڑائے۔ اُن کے لیے ولیل کرنے والاعدا ہے۔ اورشیخ طبرسی اور تمام مفسرین نے روایت کی سے کربہ آب نفسرین الحاریث کی تثال میں نازل مون تب كروه تجارت كرماعما اورفارس ك طرف ما تامما اور بادشا إلى م كم مالات برشتمل تن ببن غريدتا عمّا اورلآ منفا اور قرليش كوسُنا تا معَا اوركهٔ منا تما كه محرصتي التُرمليه وآله وكم متر كوما دوتمود كي مالات سع إطلاع دييتين اور من تم سع رسم واسفند بار اور كسرسط اور بادشا ہا جم کے نصنے بیان کرتا ہوں۔ ان کو وہ قصنے آچھے معلوم ہو تنے بھے اور قرآن سُنا ترک کرتے تھے۔ اس کی کلینی سے روابیت کی ہے اور کلینی اور شیخ طور سی نے بسندس شامیح كحضرت صادق مسير روايت ك بي كريناب الميرك أيب تعته نوان كو ديكها بومسيحد مي قصد بڑھ رہا تھا بھٹرٹٹ نے اس کو تا زیار ماد کرمسی رسے نکال دیا اور ابن بابویہ نے بسند ہے

معتبر حضرت صادق مسير دوايت كى بي كرجناب رسول فدائ فرما باكرجب ديم يوكر تني ص كوحوروز مجمعه ما بليدت اوركفز كے قصف بيان كر اسے تو اُس كے سريد مارو اگرچر بيفرس كورے مومات أوراكيت اشعار كالرقيصنا بودروع اور نغورنم ومائز ب- اوران كابهت يرهنا اور شننا کروہ ہے۔ ناص کر او رمضان میں شب مجمعداور روز مجمعہ کو اور دات کے وقع مطلق اورمان احرام بن اور حرم بن أكر بيرشعر في مو - اورمنقول بيد كريوشكم فون اورديم (مواد) سے بھرا ہوا ہواس سے بہتر ہے جواشعار سے بھرا ہوراور منقول سے کروشخص ایک بیت روز جمعه بیسے اس کا حصر اس روز وہی ہے۔ اور جناب رسول خدا سے نقول ہے کہ شعر شبطان کی طرف سے ہے بیکن انہی مصرت سے روائیت ہے کہ شعر بخار مکمت کے ہے۔ اور جناب امبرًا ورا مام رصنا "اور تهام أتمر "سے شعر نقل کیا ہے اور ہار باران سے نثیل اور گواهی لأتے بین اور بہت سی مدیثیں جناب رسول خلام اور امراطها رکی مدّح اور اممین کے مزنبوں کی تعرفیت اورنصبیلت میں وار دہو گئی ہیں اور اس میں اختلات نہیں ہے کیونشعر کسی موئمن کی بچو اور مذهنت میں ہو یا کسی معین نامحرم فورت کی تعربیت میں ہو یاکسی او کے کے سس کی تعربیت بین بومطلقاً حام ہے اگرید کام کے استریس ہو- اور کہا ہے کہ اگر اپنی زوجہ کی باکنیز کے تعین کی تعرفیب شعریا نیز میں کرے حرام نہیں ہے اور بعضول کے کہا ہے کہ اگر جیر حرام نہیں ہے لیکن پو کو مروت کے منانی ہے جوعدات سے اس کوخان کتا ہے لیکن مروت کی شرط جوفقة كنائي عدالت مين ابت نهيس بعد اوروه شريوببت نياده من يُرتبل بوكذب دركم كا ويم بداكرتاب الرميان كي يزير فرل كياما سكا بورم بني اوراكر محمول منيس كيامياسكا توقعض كيت بن كر دروع بسے اور حام ہے اور بعن کا ول سے کہ دروغ اس حیثیت سے حام نہیں ہے کہ آوگ غلامتِ واقع كو دانع بمجيں اور شعر كى بنار اس برينيں ہے اور شاع كى غرض خبر دينانہيں ہے . بلکه انشار کی مانب بھرا ہے اور بربات بی سے دور شیس سے بیکن طالموں کی مرح کے میمن یں ہو اوز طلم ونسق کی تعربیت اور آن پر ان کو اعبار نامقصور ہو تو بعی رہیں کہ حرام ہو۔ اور کل محرات كيومنين سيحسدونغص وعداوت بيء اكثر علمار نه أن كوموام فرار وبالمصمللة! اس کی معصیت نہیں ہے۔فقر رولقت کا کمان سی ہے اور اسی طرح مومنین کے ارسے میں مرا ملان کرنا ہے اور اُس کا اظہار عرام ہے اور اگر اس کی اصل عرام ہوجرے لازم کی ہے۔ اِس کے بعد انشار الله ندور ہوگا اور مومنیں سے علیندگی اور ترک معالی سے کو گنا ہوں میں شار کیا ہے جيساً كه بهت من مدينين اس ميرولالت كرتي بي - يكن يظاهراس مرجمول بركينفض وعداوت كي

عنورت سے بو۔ مذکر مطلقاً کیوکو ترک معاشرت کی بہت ہی وجہیں ہیں اور خوات کے مؤتول کے عبوب کو تلاش کرنا ہے اور مہت سی آبتیں اور خبرال اُس کی مزمّت اور ممانعت میں وار د مُونِي بن -ابعنا مسلمانوں کے گرر اور سے دیجھنا یا سُوراخوں اور مجروکوں سے اُن کے اہل خا برنظر كرنا حرام ہے ۔ اگر لوگ اس كومنع كري اوروه مذ مانے توائس كوكوني اليي جيزے ماري كدوه فَتَلْ مَوْمِلَا عَرِاسُ كَا عُولَ بِالْمَلْ بِ (كُولَى قصاص نبير) ليكن الرَّتِفُورُ المنع كرك سيملن بوتوزيا و معنى زكرير مردول كونمالص ريشم كاببننا الام بينيك كفارس بنكك موقع بدا ور صرورت کی مالت میں جبکہ دوسرا لباس یا رکھتا ہو اور نقصان کا خوت رکھتا ہوسرام ہیں ہے۔ اور اگر خانص ریشم مزیرو یا رونی ، کاک ادر اون اور اسی قسم کالباس بوز کیدمضا تعدیس ب سوائے اُس کے لومالک کرنے والا مو بعض نے کماکہ دس میں سے ایک محتدا وربعض نے کما ہے کہ پانچ میں سے ایک حصد (ملاوٹ ہو) اورا حوط برہے کہ جرہ پرمز ڈالیں .اگرالیے کیرے کائیکیہ یا فرش ہوتو حرج نہیں۔ اور مردوں کوسونا بہننا بھی حرام ہے اور اکثر علما سنے اطفال کوسونا اور دلیتیم میننا جویز کا رہے ۔ لیکن مثراب اور سنت کرنے والی چیز اُن کو پلانا حرام ہے اوراس میں انقالات نہیں ہے کرسونے اور جا ندی کے برتن میں کھانا پینا حرام کے اور شکور نیج کہ اُن کا مطلقاً استعال حرام ہے اور دوسروں کے استعال کے لیے ہما کرنے بی اختالات ہے۔ احوط ترک ہے اور کم میا ذی ہو تلوار کے فیضہ اور زنجیر اور میا ندی کی ریک (کول چیز) اور جاندی كالكوا جرين برسيسان كرتے بين يا اليا بران جس كالمجر صدي الى كا بومشور ب كرمائزب اكثر علمارنے كما بعث كرجا ندى كى جگرسے پر بہز كرنا چائسيئے - أور بعض نے تلوارا ور صحف كو موتے اور جاندی سے آوا ستہ کرنا جورزی ہے جیسا کر دوایت بی وارد ہوا ہے اوراحوط بیہ كرزين اورنگام سونے اور جاندى كى نزبو \_ اور حديث صحيح ميں وارد بواسے كراكر جاندى كواس طرح زین وغیره پرچرها دیاہے کملیحدہ نہیں کی جاسکتی تومف القد نہیں ہے اور اُرعلیدہ کی جاسكتى بد توسوارىد بول اورشرمددان اورهيوست برنى جو خوشبۇك بليدادراسى تىم كىجزى بنائی ماتی ہیں ان میں اِختلاف ہے اورسونے اور جا ندی کی سلائی استعمال کے نعی جرج نبیں ہے . اورسجدوں اورشا بری فارلوں کوجا مری سے زینت دینے میں اختلات ہے۔ اسی طرح درو دادار اورجیت کوسونے سے مزین کرنے میں اختلاف ہے اور حقہ کی منہ ال اور درمیاً ن حصر اورنشری جینی یا اسب وفره کی ان سب کوسون اور میا ندی سے مرتن کرنے یں افتال اور احوط پر میزے خاص طور تشتری کوشس می حرمت کا احتمال زیادہ ہے اور سونے اور ما ندی کی اونش بعید تهیں ہے کرمائز ہوا ور مرلی جومندیں ڈالتے ہیں اگر سونے اور جاندی

يرقت سے خالى منيں ہے كيونكر جناب رئنول خدام اور اتمراطها أكے زمانوں ميں عورتيں مزون كى مجلس ميں أتى عتب اور نمازوں ميں شركيب ہوتى تقيب اورصروريات ماصل كرنے كے ليے بازارون مين مبانى تحنين اوران كومنع عهين كرتے تھے۔ اور احبني عورت كى آواز مسننے ميل ختال ہے بعض کتے ہیں طلق حوام ہے اور بعض لذت کے ساتھ فقنہ کے خوف سے حوام جا تھیں اور احوط یہ ہے کہ صرورت سے زیادہ بات مذکرے اور مذفت بہتر یہ ہے کہ عورت وروازے کے پیچھے ہے تے اور سخت گفتگو کرے اور نا زوا نماز کے ساتھ نوش آئندا وا زسے بات مذکرے اورورت كم مقعدين وطى كرنالبص ترحوام جانا ب إوركابت زياده شهورب اور حرام ہے صنونا سل کو تمام میں برطنا تاکمنی کل آئے اور اگر بانفریا انگی یا اپنی عورت یا کیز کے کسی اعصاب بازی کرے اکرمنی کل آئے جائز ہے اورکسی دوسری چرزسے جائز نیں ہے اوراینی زوجہ یاکنیزکے ابھوں سے صورناسل کو طف یں ناکھنی کل آئے اُخوالات ہے إسى طرح أيني زوجه فاكنيزى الدام مهانى كعلاوه تمام مدن سيسوائ الضرك عفنوناسل ا من را المان كيا ب اورزياده مشهوريرب كرحرام نهين ب اورمردول كسائق ماع طفي من اختلات كيا ب اورزياده مشهوريرب كرحرام نهين ب اورمردول كسائق ماع کے حام ہونے میں اختلات نہیں ہے اور شادی میں کو لیے پینے کٹانا جا تزہے۔ اود من کروہ جائے میں اور شہور یہ ہے کہ اس سے کوئی چیز خرید کرکھا ناجا تزہے سوائے اِس سے كركون قرينه بوكداس كا ماك اش سے دامنى نبيل بيماندكيليكداش كا اعمانا جائز نبيل ہے گریر کروہ صریحاً اجازت دے کر اُٹھالو یا قرینرسے ظاہر ہوکر اُٹھانے کے لیے بھینکا ہے۔ اور ایام مین ونغاس میں جاع کرنا حرام ہے اور پاک ہونے کے بعد شل سے بیانی اور پاک ہونے کے بعد شل سے بیانی خال ہے۔ اور بیان سے افرام نہائی سے اس کی اجازت کے بغیر ہار مجالے سے کوعقر دائمی میں لایا ہو بعض نے کروہ جاناہے اور بعض نے کہا ہے کہ اگرالیا کہ ہے۔ توعورت كو تطعنه كي ويت مين وس إخرى دسه واس مين انتبالات نهين بدكراولي كي فوا سال کی مرسے بید اس سے جام کرنا توام ہے۔ اسی طرح اس عورت سے ہوعقد دائمی سان کی مرسے پیدے ہی سے بال مرب سے بال مرب ہو اسے یہ ہی روب سے بھرائی کی احبازت سے۔ اور میں ہوجار ما دسے ذاہور مرد پر حوام ہے۔ ہروہ عورت ہو اس سے نسبی تعلق رکھتی ہو۔ سوائے جیا ہجئو بھی ، خالداور ماموں کی اوری کے اور عورتوں پر بھی اسی طرح کے مرد حرام میں اور رصاعت کے سبب سے مجى حوام بين يصب وقت شراكط متعقق مول ميسك يضاعي ان مهن مجيوهي خالداوروناعي اللى اور روناعى مهاني اورين كى الركى اور اكركوني كسى عكومر عورت سے يا خريدى بولى عورت سے جاع کرے تو اُس کی مال رمال کی مال یا اُس کے باب کی مال راسی طرح جس قدراً وہر کے

لگ بول اور اُس عورت کی لوکی ، لوکی کی لوکی ۔ اُس کے لوک کی لوکی جس قدر نیچے کے لوگ اوں حرام بیں ۔اور اگر کسی فورت سے مقد کرے اور اس سے جاع مرک تو وہ فورت اس مرد کے بات پر سوام ہے اور اُس عورت کے اطابے ، اولکیاں حوام موید نہیں ہوئیں لیکن جب مرک اُس کی ماں اُس کے عقد میں ہے اُس کی موخر سے عقد نہیں کرسکا ۔ اگر مال سے علیجاہ ہو مائے توکرسکتا ہے اور عورت کی مال سے صرف عقد کے سبب سے بغیر جاع کے عقد کرنے میں انتقادت ہے اور اشہر واقری بہ ہے کہ حرام ہے اور باب کی خریدی ہول عورت الیکے پر اور رائے کی خریدی ہوئی باپ پر بغیر جاع کے حرام نہیں ہوتی ۔اور دو پہنوں کو بیک دفت عقدين نهيس لاسك نواه باب كي طرف سي بين بهو يا مال في طرف بسيد بين بهو ينواه والمي عقد ہویا متعہ ۔ اگر ایک بہن کاعقاضتم ہو پہا ہوتو دومری بہن سے مقد کرسک ہے اور متعین مات صبح اس کے عدم حواز بر دلالت کرتی ہے اور ایک جاعت قائل ہوئی ہے اور شہور بہے كرأس حورت كى بين كى اولى اور كها فى كى اولى أس عورت معتد كے بعد عقد من منس الاسكا مرأس كى امازت سے بیعن نے مطلق جائز جانا ہے لیکن اختیاط اولیٰ ہے اور اس سئلہ کی فروع بهت میں ادر پرجوندکور مواجاع بی صحیح اوروہ زناجو دوسرے عقر کے بعدوا قع بوغرت كا بعث نيس بوتا جيسے مال سے عقد كرے اس كے بعد وخرسے زناكر فر مال حرام نيس بوتى-اورأس ننامين جوعقدسے بيلے واقع بو إختلات ب اکثر نے كما ہے كرورت كالبيب بوا ب اوربرا حطرب اورجس نے کہا ہے کہ طلقاً حرمت کا باعث نہیں ہوتا اور برزیادہ قوی ہے اور بعض نے کماسے کراگر ذنا اپنی پیومی یا خالے سے بونو حربت کا باعث بوتا ہے اگران کے بغیر بوز منیں بوتا۔ اور ایک مرد جو ایک کینز کا مالاسے اور باعد اُس کے بدن پر جیرے بااُس کے عهم برالسي مگذظ كرے كيفر مالک أس برنظ نہيں كرسك بعضوں نے كما ہے كركنيزاس كے ا اور فرزر برحام بوعاتی ہے اور معص وسر لینے کو کہتے ہی اور شہور برسے کرحام نہیں ہوتی اور مدیثوں کو اس کی کو ست پوٹھول کیا ہے . اکثر علما رنے کہا ہے کرادی ، او کیاں ، عبانی بہندارور منام رشت بورصنا عب كسبب سيدا بوتين ان احكام بينسب كاحكم ركهتين اور دوبهنول كوملكت من تمع كرس ب كي جاع من جمع نهي ترسكت كردونول سے جاج كرا كيك ما عرجاع كي جب ك وواس كى وكيت مل به دوسري أس برحرام ب اور وضفي عور سے اُس کی عدت میں عقد کرمے اور عدرت کوجا نتا ہو۔ اور پر کرعدت میں محقد حرام ہے کووہ عورت حوام موبر سروماتی ہے اور اُس رکھی ملال نہیں ہے۔ اور آفر عدہ کو نزمانے یا جا کتا ہواور عدت يں حفار نا حرام نه ما نتا ہو یاکسی ایک کونه ما نتا ہو اگر عقد کے بعد دخول کیا ہوتو بھر حرام موہد مو

ا تی ہے اور اگر دخول ندکیا ہو عقد باطل ہے اور اس کو دوبارہ عقدین لاسکت ہے ور ان احكام من عدة رحبي ا در عدة يائن اور عدة و فات اورعقد دائمي من شهر كه عده اور مُثّعه كے عدہ كے درميان كونى فرق نهيں ہے اوركنبزك استبراركي مرت من اختلات ہے ماظهرير ہے کرائس میں جاری نہیں ہے اور اکثر علمانے کیا ہے کہ جوشخص شوہردار حورت سے عقلہ م رہا ہے۔ بھر بھی عدرت میں عقد کا حکم انتہام اسکام میں رکھتا ہے جو فدکور ہوئے اورست سی کرے بھر بھی عدرت میں کوتا ہے جو فدکور ہوئے اورست سی روازتیں اس بدولالت کرتی ہیں کہ حالم شیں ہونا اور قول اقل برعمل احوط ہے اور ورشخص کسی شوہر دار عددت سے دو عورت دانی بر حرام موید موجاتی ہے اس کی دلیل ایک بات سے اور بائنز عدت -وفات کی عدت میں حرمت کا باعث نہیں ہوتا اور اگرائی عورت سے زنا کرے ویشومرز رکھتی ہو اور عدیت رحبی میں نر ہوتو اُس پرحرام نر ہوگی اور اس کے ساتھ عقد کرسک ہے جا كمشهور مع يعفن في كما ب كرجب يك أور ذكر وه عورت أس يرطال نبيل م روايت بن وارد مواسيح أس كي قويم كامتحان اس طرح كرب كرأس كوأسي فعل حوام كاموقع دي بوسيط كرج كابيم أكروه قبول مزكرت تومعلوم موكا كرتوبري سهاوراكثرن استعباب برجمول كيا ہے۔ أيضاً أن عورتوں كرما عفر تكام من اختلات مع زيام رضوري اور زيادہ شهر اورلاکی اس مرد پرحوام ہو جاتی ہیں۔ اگر دہ فعل کا صد بیلے واقع ہواور اگران کے کا ح کے بعد واقع ہو تو جوام نیس ہویں۔ اور شہور سے کریٹم اس کی ناتی پر نانی وفیرہ اوراوالاد كى اولاد تك مين اثرانداز موتلب يعيد إركى كى مان كى مان اور المسكري مان ادراس كياب کی ماں اسی طرح میں فدرا ور مائیں اور اطری کی اور ایسے اوالے کی اور ایسے اور ایسے مان اوراشكال سے خالى نبیں ہے اور ہرصورت بہن كى اولاد میں سرایت نہیں كرتا ۔اورشہور بے کم فعول میدان میں سے کچے حرام نہیں ہوتا اور بعض نے کماہے کر فاعل کی ماں بہن ورمینی مجئم فعول برحوام موجال بين ليكن كوئ سندنيس ب اورشهورير سي كدفوم جب حالت احرام یں کسی عورت سے عقد کورے اور یہ جاتا ہو کہ جرام ہے تو عورت اُس برعرام مورم وجاتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اگر جانل مسئلہ مو تو بھی حرام ہے اور بعض نے کہاہے کرمسئلے سے واقف

ہونومطلقاً حوام ہے خواہ ذیول کرے با ذکرے ۔اگرجابل سنلہ ہوتو دیول کرنے سے حوام ہوجا سے كى \_اورمارا زادعورتولسسة عقدوالمى كرسكا مصاور دوكنيزسي زياده كوعقدوالمي مينهيل لا سک اور دو کنیز اور دو آزاد سے حقد کرسک ہے۔ چارسے نیادہ اُس کے لیے جائز نہیں ہے اور متعد اور ملك تمين ص قدر جا ہے كرسكانے . أور غلام جاركنيز ؟ دو الأد ، أيك أذار اوركنبرسيعقد دائمى كرسكما ببعداور متعرض فدرجاب اورمك مكين مي ايب قول كم مطابق جبكه مالك مو ، اورس عورت كوين طلاق دى حائد جب كم معلل ومسان من مراسك أس سے عقد حوام سبے اور مذ طلاق عدی حس کو حوام موید کہتے ہیں اور وہ عورت جس برائس کا شوہر بعان کرے حرام موہد ہوجاتی ہے اور فور تول کے درمیان مجملہ احکام عدل اور ان میں سے برب کے کر سرحا پر را توں کمیں سے ایک لاست اُن سے نزد کی کرے اور اُن برطلم مذکرے اور اُن برطلم مذکرے اور نفظ معردن دئے اور عورت کوچا ہیئے کہ شوہر کی اطاعت کرے اور اُس کی انجاز کت کے بغیرگھر سے اُہر خواتے اور احکام کا ح بہت میں ۔ اِس رسالہ میں اُن کی تنجائش نہیں ہے اور عورت كرسا فذخها ركزالعبني أس كي لبيتت كومال يابهن اورتمام تحراست مست تشبيه دينا حرام مصاور منجا باح کے اللہ ہے کہ اپنی زوجہ سے جار جیسنے یا زیادہ ماہ تک جاع مذکرنے کی سمھاین اس کے اسکام بھی بہت ہیں مینجلوان کے تعان ہے کہ اپنی زوجہ کوزنا سے نسبت دے۔ یا اُس کے فرز ذرائی تفی کرے۔ اور شوہرو زوجہ حاکم بشرع کے سامنے ایک دو مرے رابعنت کریں اور مدسا قط کرنے کے لیفنزی کریں یا لوکے سے انکار کرے۔ اس کے احکام نمی مبت بیں اور بعان کی تفتیق ہونے پر اُس کی زوجہ اُس برحرام موہد ہوما نی ہے اور خلام آزاد کینے کے اسکام ج آتا کے فرت ہومائے کے بعد آزاد ہوما آبے اور ملوک کومکا نب کرنے پر ارتجه در تراز و مومائے اور وکنیز کرا قاسے فرندر کھتی ہو بہت ہیں اور سے کھائے اور نذر کرنے اور فدا سے جہد کرنے کے احکام بہت ہیں مان کومضبوط کرنے اور آن کے تنالط رود برور سے معدان کی منالعنت کرنا حرام ہے اور وصیت بین علم اور وارث کونعصان کے متحقق ہوئے سے بعدان کی منالعنت کرنا حرام ہے اور وصیت بین علم اور وارث کونعصان ببنجانا جائز نهبي ہے اورگفطہ اورگم شدُہ انشیار کسے احکام بھی بہت ہیں اور شعائرًا ورمساجیر اور مادس اور داستون اورتمام مشتر كات كاسكام بهت بي-

اورفتكار اور ذبيحر اورحوام وببجراورحيوان ملال كوشت اورحوام كوشت كاحكام بب

اور معار در دریم اردیم اوریم اوریم اوریم اوریم اوریم اوریم اور در اوریم جگرکے درمیان میں رہ ما تاہے وہ پاک ہے اورائس کے علال ہونے میں اختلاف کیا ہے۔

دوسرے - الی ہے اس کی حرمت میں کوئی اختلاف ظاہر نہیں ہے رے معلوناسل اس میں کوئی انتقلات معلوم نہیں ہے۔ عظے \_ خصیے \_ اِس کو عمی بغیر اختلات کفال کیا ہے ۔ أنجوس - مرتين (مِنگذبان) إس مي كولَ اختلاف باعتبارخباشت كے تقل مثا زہے لینی بیشاب جمع ہونے کی مجکہ۔ باتول - زمره ريش اَ تَصُولُ - بِيرِّ دان \_ اوروه ايب پرده سے جس ميں بيتر سواب -ٹویں - مادہ کی اہری اور اندرونی ذرج -دسویں - نفاع مینی حرام مغز ہو پینڈ کی مربوں میں ہوتا ہے ۔ کیارتھویں۔ علیا بھی وہ شکھ جو روشھ کی مرتبوں کے دونوں مانب کردن سے نبیج أ فركشيت ك كفيح موتي بي -بالرهوبي - فدود اور كربين جركوست كي چرني مين بوسته بين -بیرهوتی - ذات الاشاجع - بعنی وُه بیطے بین جیموانوں کے پیروں کی کیشت میں <del>اور آی</del> چودِ حُوتِی ۔ خرزهٔ دماغ ۔ یعنی وہ خاکستری زنگ کی تبوٹری ہے جو کا کے مغز کے اندر ہوتی ہیں بچھوسے کیوے کے مانند جوسے کے بوار ہوتا ہے۔ بندرهويل - مدقر إبني أكوك يل جرسياه موتى ب ركرتمام أكل سولہوں ۔ رئیں میں کو یا ان کی مراد بڑی رگوں سے ہوگی ۔ جیسا کیعطن حدیثوں مراب س كے بجائے اوواج و كردن كى مواج رك وارد مواسط يعنى شريك راور احوط يرسے كركرون كو بھی برکھائیں ۔ اگر تمام رکیں مراد ہوں تو تمام کوشت کو دبیشہ الیشہ ایک دومرے سے تواکریں ۔ جس طریقه سیم میودی کرنے ہیں ۔ سُترهویں - بِل کے دونوں گوشے ہیں ۔ ول كى بالني بيرول كے ملاوه جو مُركُور يُوسِي باقى بي انتظاف كياس اولعض في كُوه جا ناسے خاص کر گوں اور دل کے گوشوں کو میں کو اکثر تھا کم کوہ ملت ہیں اور ابن بالویہ نے كمائي كعيض دوابتون مي حيا كرب التي فرج ملدواتع مواسد -إسى مبب سيعض عامن كله اور يا علم حاسق بي -اس اعتبار سے كذان كوكمال كے مائذ كاتے بي اوران فرسل حدیثوں سے آبتوں کے عام معنون کے مقابلہ کے ساتھ حرمت نابت گرناشکل ہے اس کیے کر

حدیثیں کلہ اور یا یہ کے باتھیں بغیرسی استثنار اور قید کے وارد ہُوئی ہیں اور مکن ہےجلہ سے مُرادَفْرُج بواس قرینہ سے کہ بجائے حیا واقع بھولی ہے اور آیہ کریمیں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن تھا اے بارے میں تھا رہے کان مانکھیں تھا ری جادیں (جرمے) گوائی دئیں گی اور ا حادیث معتبره بین وارد برواب کرجلدول سے مراد فرئیس بین اور قلوه کا کھانا کروہ کہا ہے اور اس كوكها في كانعت كي سِه - اور يوسيوان ايب مرّت كه السان كا مرت فعنبار كها أيها ر تو تو وہ بنار برشہ ورس ام ہوجاتا ہے۔ اور بعض نے مروہ کہا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اُس کی حدیہے کہ اس کے گوٹنٹ میں بدئو پیدا ہوجائے اور انتنبرارسے پاک ہوجا اسے ووسرا چاره اُس كوكهالاً من ، أونث كوجالمين روز ، ممليك بين روز ياتيس روزيا جالبين روزاخلات کی بنار پر-اورگوسفندکو دس دوز با پانچ روز با جرده روز اور مرع ای اورخانگی کریمی روز يا يا يج روز اورمحملي كواكب شاية روز اورا حوط برب إس مرت بن باك مايه ال وكالي أورثته وريهب كرمس جهار بالترسيح ولي أدي حماع كرك تووه الارجونسل أنست بهدا مو حرام ہے اور واجب ہے کہ اس کو ذرح کر کے آگ میں جائیں اگر اُس کا گزشت منفع مور ہو۔ ایونیا ورك كرويوان سوركا دوده بتابو-اگرأس سيداس كاكرست نه بيدا موا مواوراس كى بديان منبوط رز بونى بول فوائس كا دوده اوركوشت مروه بداورست بيكرسات روزیک اس کا استیرار کریں ۔اگراس دوورسے گوشت بدا ہو اور اس کی بھریا نصبوط ہوگی بوں قوائس کا کوشت اورائس کی نسل حرام ہوجاتی ہے ہوائس کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اورمٹی اور خاک کھا ناحرام ہے۔ اسوائے خاک شفارے و شفا کے الادہ سے کھائی آئی ہے اور انگور کا نشیرہ چو ہوش کھایا ہو حرام ہے جب تک اُس کا دو کلٹ مزجل جاتے یا سرکہ ہو جاتے۔ اور منقد اور کشمش کے نثیرہ بین اختلاف ہے اور شہوریہ ہے کر حرام نہیں ہے۔ اور

کھاتے ہو تشہش حوام نہیں ہے۔ واضح ہو کو غیر کے مال ہی بغیرصاحب مال کی اجازت کے تصرف جائز نہیں ہے لیاں دو موقعوں میر (اقل) بر کران کے گھرسے کھا نا کہ فعدا نے فرایا ہے والاعلی نفسکھ ان نا کلوامن سوت کہ بعنی تم بر کوئی الزام نہیں ہے اس میں کوا پہنے گھروں سے کھا قہ بعض نے کہا ہے کہ اپنے گھروں سے مراد ان کی اولاد کے مرکا نات ہیں کیؤ کو فرز تداور اس کے تمام مال باپ سیطنی رکھتے ہیں اور بعیض نے ازواج کو بھی واحل کیا ہے اور بعین نے کہا ہے کہ ان کا ذکر نہیں کیا ہے اس لیے کر نہایت اچھی طرح سے علوم تھا اور بعید نہیں ہے کہ انفس کا ذکر کرنا اُن کے دیگر دشتہ واروں کے گھروں سے کھانے کے ملال ہونے ہیں ممبالغہ کے لیے ہو۔ یا دو مری چیز ہوجی کو اپنے گھریں

يائ اورأس كاعلم تربوكريداش كى بعديكسى اوركى ادبيوت ابانك مراوبيوت اسلاقكد مين یا اپنے باپ داوا کے مکانات سے یااپنی ماؤں کے مکانات سے اِس میں اختلاف ہے كرامدا وبدران من واخل من ميس إب ترباب اورمال كراب اس واس مل خالات ے كرمدان ما درون مي داخل بين جيسے مال كى مال اور باب كى مال اوسوت اخوانكم اوسوت اخواتكولعينى ابن بهائيول كرميانات سے بااينى ببنول كرمكانات سيجانى اور ببني عام بین اس سے کہ باب کی طرف سے ہول یا ال کی طرف سے اور وت اعدام عدم اوبيوب عماتكم اربيوت الموالحمرا وبيويت خالاتكم لعبى ابن يحاول كمرول بالبنى مُيوعيوں كے محروں سے بالینے اموؤں كے محروں سے بالني خالاؤں كے محروں سے يمي زياده عام بي اس سے كه مامول ا در يجا پدري بول يا ما دري مون يا پدري د مادري مول اور اس كاظاہريہ ہے كرباب كے مامول اور جيا اور مال اور مدكوية آيت شامل مز ہوگی۔ اورا ملكت مفا ادصد بتفكد لعِنى الى ممكانات سيري كيفي تهارب باس بويعين في كماس كورس مراد آدی کے خلام کے گھرسے بیونکہ اُس کا مال آقا کا ہے۔ با اُس خص کے مرکان سے حس<sup>ت</sup> آدى كى دوستى ومجنت بويمنيطفل كاولى ووصى كروه النكيم السيصرورت كريم كال كالتي بین اور نعص نے کہا ہے کہ اسپیٹے مرین مجھوال بائے کہ مانے کر برایسی کا ہے یاکسی اور کا اور تصرت صا دق مسمنتول سے كماس سے مراد وہ مرد ہے جوايات وكيل ركمت مو- اوراس ك مال برموكل مو . وه بغيراس كى اما زت كے اس كے ال سكاسكا ب ا دهديقكم بينى لين دوست اور متب كر كرس واورمدين كمعنى من انقلات معين في كما ب كمرادوه دوست سے جددوستی میں ستیا ہو۔ اور تعصن نے کہا ہے کرحس کا باطن تممارے باطن سے وائق بوص طرائ أس كا ظاہر تمھارے طاہر سے بوافق ہے بیمنرت صادق سے نفول ہے كه خداكي تب كروه السا مردب بوائية دوست كرهمين داخل مؤتاب اوراس كى إمازت كريغياس ك كهاف سي كها باست اور دوسري روايت من وارد مواسب كر أن مضرت ف ايشخص سي و بھاکتم میں سے کوئی اپنا ہا تھ اپنے معاصب کی یا اس کے دوست کی اسین میں ڈا آ ہے ہو الک سے انتخاب کہ انہیں صفرت نے فرمایا بھر تو تم ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو نیز انہی صفرت سے منقول ہے کہ دوست کی حرمت عظیم موسنے کی ایک بات پر سے کری تعالی اس کو محبت ، اعتماد ، خوستی و مُسترت ورأس رو قیت دری کے ترک میں بنزلینس کے قرار کیا ہے اوراش کے اب، بھائی اوراس کے فرزندگونجی ۔ اوران عباس سے معامت کی ہے کہ دوست باب اور ماں سے زیا دہ بڑا ہے کیونکر اہل جہتم جب فراید کریں گے توباپ مال سے دکریں گے بلا کمیں گے

كربها واكونى شفاعت كرية والاسب مزمريان دوست ب - ليس عليكم جناح ان الكلوا جهيب اواشتاتا يعني تم بركوني الزام نهين اس مين كرسب مل كركما وياعد ليره عليجده واضح بو كاس آية كريدكا ظاہري ہے كرا دى اس جامت كے كروں سے طلقاً بوئيز جاہد ان كے ال سے کھا سکتا ہے اور اکثر علما سفے اس علم میں فیدالگانی ہے کہ اس بات کا علم ہو کہ الک کوال مين كوئى الاصكى يز بوكى -اكروى ممان الاصى كاركهنا بوقواس مين انتلاب كيافي بعض فيد لگانى بىك كە ماكاب كى اجازىت سے أس كے كھريس داخل ہوا بوقيص نے كہا بے كرجا ترب ال بیجزوں کا کھانا کر اگریز کھائیں گے لو وہ جیزی خراب ہوجائیں گی اور یہ دونوں تیدیں بانکل بے وجر ہیں گویا اس لیخصنوصیت کی ہے کر مکم کی بتنیا داس پر رکھی ہے کران صور توں میں گمان واک کی رصامندی سے سے اور کہا ہے کرجب ان مکا نوں کا ظاہر حال یہ ہے کر آن کا مالک اُن کے كانسي والفني وكاتوا في الوادل صريح كا قائم مقام اس رمنا مندي كو قرار دباب اس طرح س بحس صنورت میں اذان کے قریبے واضح مول تواجا زیت طلب کرنا قبیح ہے اور اسان علم موتا ہے شال اس سے کرکھاناکسی کے سامنے حاضر کیا جائے اور وہ کیے کر احبازت دیتے ہو کرمیں کھاؤل اورُعض في كما م كرتمام مال خداكا سي اوربندول كى مصلحتول سے وه آگا ، ب اور آبت مطلق ہے کی موشواری اے کہ فی تعالی اوری کے لیے عزیزوں اور دوستوں کے اموال میں ایسا من فزار دینا ہے کہ ہر حیند مالک منع کرے وہ کھیا سکتاہے۔ جیسا کہ مبامع الجوامع میں کہا ہے کہ م مرطا بران سف قول سے كم اس جاعت ك كرس بغيراما ذت بقدر صرورت كمانين كونى مضالقة منهي سيد بشرطيكه امراف ربو-اورجم البيان ين كها مدكراس جاعت بحكرت ان کی بغیرامیانت کھائے کے باسے میں بہے کرمبوکا ہو۔ اورکسی باغ میں داخل ہواوراس باغ كيميل كملت بأسقرين كوسفند كسكس كليس بينع اور بياسا بوتو أن جالزرون كا دوده إلى ك اوريدوه ومعس بعير وق تعالى نے اپنے بندول بركى سے اوربعض نے كها ب كريم بيت زوبرك ليدنون كمكوس كان كرماح بون يردلان كرتى بد اوربيط كابال ور مان کے گھرسے اور باب مال کا کھا نا بیٹون کے گھرسے۔ اگراس کا نفقہ اُن بر واجب ہواور نزائط متحقق ہوں توامازت کی ضرورت منیں ہے گریر کر نفختر کے مقدار سے زیادہ صرف مزکرے اور نفقه واجب زبون كاصورت مي اجازت يشرط ب كريدكه ماكب كي كواست مذبون كاعلم ر کھتا ہو اور پر قول بہت دور از کا رہے۔ اور اگر صرم مجاز برا جاع متحقق نہ ہو مالک کی مانب ا سے ممانعت کی صورت میں یا داخری نہ ہونے کاعلم ہونے کی صورت میں کوئی تاکیداس آیت ہیں ضروری نمیں ہے۔ ورداسی قدر اکیدكران باميے اورزواره كى روابيت ميں واردموا ہے كہ

عورت شومری اجازت کے بغیر کھاسکتی ہے اور ال کی روابت میں وارد ہوا ہے کہ حورت کھاکتی ہے اور شوہر کے گھرسے صدقہ درے سکتی ہے اور دوست اینے دوست سے گھرسے اور ادادوس ك كرس كما سكاب اورتصدق كرسكاب يعن في تياس اس ماعت كم ال من تعترف ك وازير به وطريقه من التدلال كاست موايت من مذكور بوئة بي مي كلف كم تعترف بو مثل ال مسيح مَرِين مِعِينة اوراك سے قرشوں اوراك كرپروں مِن مَا زيرِ مِستة اوراك كے بانى سے وضور نے اور اُن کے اموال بیسے نمام صروریات وافقر فات کے۔ اگرچر دوایت سابق دوست کے مفاور میں نہا اس دوایت سے آیات اور مسندوق اور جیب سے ایات اور احادیث کے عموم می تحضیص شکل ہے۔ اِن احادیث معتبرہ سے طاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہروں میں سے اور زیر زئیں حیثمہ ماری ہونے کی عبکوں میں سے یا تی مینے ، وُصَور کے عشل کرنے انتخا كرف اور تمام صروريات ميں صروري استعال كائق ہونا ہے جب تك كر مالك كوزيا دو نعضان ديني بينانج منعول بيرتين بيزين عمام الك مساوى بين يانى ، المح بعنى ملات كى كلوى بياله بطلوں سے ماصل کرے اور گھاس ہو مماح جنگل میں آگئی ہے اور اسی طرح میدافوں میں نماز بڑھتا جس سے ماکک کو مجید نقعدان زہینچا ہو۔ ان مقامات میں سی مگر تمیم کرنا جبیباکدر سول فداسے توات ب كنداني زين كوميري أمنت كي لي على جود نعني نما زير من كي قرار دياب اور ياك كرني والا بنایا ہے اور جویز کیا ہے کہ وصی اور مال تیم کے متولی اینے کام کے مُطابق ضرورت بریامطلماً اُجرت کے بیں اور احوظ یہ ہے کہ دونوں الوں میں کم سے کم ضروری خرج اور قبل کے مطابق اُمُرت کے لیں۔ ووسرے یہ کرملمار کے درمیان مشہوریہ ہے کرا دی کے لیے میا ترہے کہ اُس میں سے کہائے جو کی اس کومیوہ محل درخت خوا اور تمام معلی دار درختوں سے اور اس فتم کی چیزی یا تو اور گذرم کی الیاں اور انہی کے بالیاں اور انہی کے ماند بھیزیں جن کی طرف سے گذر رہا ہو کھائے۔ بیال یہ کر شیخ طوش نے إس بياجاع كا دعوى كياب اورمدش بوازير ولالت كرتي من اوليعض في مائز نبس مانا يد ائس مغیع مدیث کے اعتبار سے موان کی ممانعت میں دارد ہوئی ہے اور جن لوگوں نے توزیق بعة تيدلكاني بعد كمكان كاغ من سعد عاسة اورخلاب دكرسه اورابيض ما تحدز لات اور اکک کی کابسیت کاعلم وگمان مزرگفتا ہو۔اورا حوابہ ہے کہ جب کک اکک کی دونا مندی سے قرييني زمون يذكها كاورعلما كورميان شهوريب كروشكاردالي فوت اور جارت في غرمن سيدنكا ماسته بكالمحص الوولعب اورتفزع كرسله كأجاسة حوام سعداورفكا ورشواع اورامته اطهار است بنزاری کی تھی کھانا حرام ہے بعض نے کفارہ کا موجب قرار دیاہے اور ور آول کو رنج قسمیمت کے دقت اپنے ممنز میطانے مارنا الدجیرہ نوجنا الزربال نوجنا اورا کھا ڈوا اور کا ہے، دینا میں ہے اور علام میں مشہور ہے کر کچڑے بچاک کرنا ہوی الانکو ہاور تما ایش دارس کے غریس مردوں اور مور قول کینے موا

ہے یک بعض علمار نے باب ماں کے فلم میں کیرے چاک کرنا جویز کیا ہے اور معض معتبر وارہ میں مطلق عورت كاكير عياكر ما جوبزك بداولعض مدينول كظا برمعنى سي كامت بعداور ترک احوط سے اور شہور ہے کر عورت کے لیے بغیر ضرورت بال کٹوانا حرام ہے اور طبیب مازق کو طبابت کرنا مائز ہوا ور آنکھ میں والوانا کو طبابت کرنا مائز ہے اس طرح مرامی کرنا اور ترکیس کا ٹنا آگر قبل کا گمان نہ ہوا ور آنکھ میں والوانا اورسلانی بعیرنا اور فراشنا وغیره ما تزید لیکی غیرماؤی کو به امورجا تزینی بی اورشه ورسے کو مرد اور ناموم ایک کروی بول بغیراس کے کرکوئی عیدا بوحام ہے اور ناموم سے صافحہ مواسے ا کے کرورمیان میں کیل موحوام ہے ۔ اگر کیرالیپیٹ کرمصافی کرے آئی کا باعد نہ دائے۔ اور ان می زوج اور اینی کنزکے علاوہ برمند لیکنا حرام ہے خواہ دومرد ہوں یا دوعورت یامردوعورت یا اپنا ہویا بگاند ۔ محرم ہو یا غیر محرم ۔ اور احوط یہ ہے کر دومرد و دوعور میں اورعورت ومردمرم بھی ایک لیا ت میں کیرسے پینے ہوئے بھی ناسویں اور اگرسوئیں نولیات کو درمیان میں کھینے دیں اب الريد من معترون الم محمد باقرائي روابت كى سے كرجناب دسول موال نے منع فرا يا ہے مردسے مردکو اوراس سے کے دو مرد ایک دوسرے نے پہلویں کے ضرورت سویس اور آئ نے درمیان كبرا نه موادر صندت صادق عدالتلام سے روایت كى سے كريول خداسن فرمايا كر دس سال کی عمر کے اور ان کو اور کو سے ساتھ اور اور کے کو اول سے ساتھ ایک ساتھ سوئے سے علی و رکھیں اور ایک لحاف میں بر تو میں اور کہا ہے کہ دوسری روا بہت میں وار دموائے کہ جم بال کے بعدائن کے سونے کے نسترانگ کریں اور شیخ بھیلی ابن تعید نے جامع میں کہا ہے کرجب اوی چرسال کی موتو جائز نہیں ہے کہ نامح م اس کو بیار کرے اور کو د میں ہے اور احوط یہ ہے کہ پانچ سالہ لڑکی کوجی مزیباد کرے مرکود ہیں ہے اور ماگود میں بیٹھائے جیسا کہ ایک روایت میں وارد مواسب كراكثر حديثون مين جيرسالدادي كوكودين لين يكودين بيضائف كي مما نعت وارد بولي سي-اورشاید بانج اور حجر سال کے درمیانی کروہ مور

اور ما پرباج اور چرمان سے درمیان مروہ ہو۔
اور ما پرباج اور چرمان سے کہ گھریں وافل ہونے کی اجا زمت کیں اور شخب ہے کے سال کر ہے۔
اور خلا ہراس سالام کا ہوا ب واجب نہیں ہے۔ جیسا کرس تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایا ڈالو ا ایسے گھروں کے علا وہ کسی عمر کے گھریں بغیراطلاح واجا زمت وافل مزہو۔ اور عامر نے بنا کہ کوئے ہوئے سے دوا برت کی ہیں کھریں واضل ہوتے وقت شبحان اللہ یا الحمر اللہ یا اعظرا کر کھتے ہوئے ایکھیا دیت ہوئے داخل ہو کہ گھروا سے نجر دار ہوجا تیں اور فرمایا اس گھر کے لوگوں کو مسلام کرو۔ اور ایک ہون ورز دالیں ہوجائے بھر فرمایا کہا ہے کہ بین مزہد کے السّاد م ملکم ننب واضل ہو۔ اگراجا زمیت دان ورز دالیں ہوجائے بھر فرمایا کہ یہ مسلام کرنا اور اجا زمت لین انعمارے لیے بہتر ہے شایدتم اصلام کا الحق سے تعیدے ماصل کرو۔

بدن کے مخط تعنے کا گمال متا ہے لکی میں کی نما دسے پیال کئے ہے کہ اس وفیت اوگ برندسے بدیار جو پہتے یں اور مرام اتے میں اور لات کالیاس دان کے اباس سے تبدیل کرتے میں - اسی طرح المرکاف<sup>ت</sup> البلوله كا وقت بصاور ابك دوسرے سے ل كرسوئے اوركيرے أثارے رسنے كا وقت ب اسى طرح عشار كے بعداباس سنب سے دن كے كيرے تبديل كرتے اور فور تول سے الا فات كا وقت ب تعضول نے کہاہے کواس وقت جاع کرتے رہنے کا وقت ہے ناکہ نماز عسل کے ساتھ وہمیں ان سبتوں سے فیرا ما زرت داخل ہونے سے منع کیا ہے اور کھینی نے مصرت معادق سے دوارت كى سے كرميا ميك كر بتما لافادم جب مدالوغ كو يہني تو تينوں وقت اجازت طلب كرے -اوردو عورت جس كامكان اكريم تمعا رساية مكان كيدرميان بعاور خداسة اس واسطريكم دياب روں میں اور خلوت کے ہیں ۔ لہٰذا ان وِتتوں میں اما زیت طلب کریں ۔ کر پہلمات خلات اور خلوت کے ہیں ۔ لہٰذا ان وِتتوں میں اما زیت طلب کریں ۔ بأنجوبي - طواف ون عديمه أي تاكيدا وتعليل مساس ليه كران مين اوفات كمعلاوه اُن کا ما زنت لیناصروری نہیں ہے کیونکر جب تم کوان سے کام اور ان کوتھا اے پاس اُ ناجا ماضرور ے توہروقت امازت کینے میں توسب کے لیے داشواری ہوگی ۔

اورضروری ایکام میں سے ایک سلام و جواب ہے واعا جدیثم بتحدیث فیروایا حن منها اور دوھا جب م کوسلام کی جائے سلام کی تقیم سے تواس کے جاب میں اس سے بعد سلام پیش کروریا ولیا ہی سلام کرلوریشک ندا سربیز کا حساب کرنے والا اور گواہ ہے۔ اس آیت کے

فوا مُرکے بیان مطالب کی قلیق ضروری ہے۔

اول پر کی تعبیت (سلام) کے معنی میں انتظاف ہے تیجنوں نے کہا ہے کڑیجیت سلام ہے اور اکثر مفسر ہی اور اہلِ بعنت نے مہی تفسیر کی ہے تیجنوں نے کہاہے کر ہزئیک قولی وخل شال ہے ینانیم علی بن آبراسیم کے طاہر کام کی تنسیب کی سے اور بعضول نے کما ہے کہ طیب اور شعش مراد ہے یا جا سیے کہ ان کو وہ مطیبہ والیس کر دیں ۔ یا اس سے زیادہ اُس کے عوض میں دیں اور یہ قبل بہت کمزور ہے اور اخبار معتبرہ سے طاہر ہوتا ہے کرمراد خاص سلام سے یا ہرسلام اور اکرام و و فایرشال مے اور اکرام و و فایرشال مے جبیسا کر جن اب اسلام اللہ اللہ کہ اگر خم میں کسی کو بھیلنگ کے قدیر حدف اللہ کہ اور وہ بواب میں کصر خفواللہ ایک در برجہ کے در بوجہ کی بوجہ کے در بوجہ ابن شهرا شوب في روايت كي سيد كرصرت امام حس عليدالسلام كى كنيز في أب كوايت محارسته بيش ي تو البيدة المن كوازا دكرديا . توكون في الله كاسبب يوجيا فرايا خداف م كوايسا بي أدب مناها با بصاس أيت من اوراس كارسة سيسترأس كا الاركزابي ب اوركوني فيسند ميح حزت المصغرما دق سے دوارت كى سے كر خط كا جواب دينا واجب سے جسے

کا واجب ہونا زیادہ واضح ہے۔ تیسہ امطلب ۔ اس میں اختلات ہے کہ نماز کے ملاوہ کیا سلام کے جواب میں کیا اسلام علیم کومتازم کرکے کہنا معین ہے ۔ نکرہ میں ملامر کا ظاہر پر ہے کہ "اگرسلام کرنے والا ایک علی ہو تو دعایے ۔ انستادم کے ۔ اگرواؤگرکا دے اور کے علیک السّلام توجیح ہے اور کہاہے کہ اگر دو افتخاص ایک دوسرے سے ملیں اور سرایک دوسرے کوسلام کرے تو ہرای پر جواب سلام میا ۔ م بوتوسوست بر اكيدكر ناشكل ب. اورمرمال مي بغير مرورت وبلامعملوت كي قيدلك اجابية ینا بخکیتی نے بستیم عبدالرحلی بن عباج سے روایت کی ہے وہ گئتے بی کرین نے صفرت المم موسی کاظم علیدالسلام کی فدمت میں عرض کی کراگر محیو ملبیب نصرانی کی ما جت ہو آو کی میں اس کو سلام كرول اور دُما كروں ؛ حعرت كے فرايا إل تي تماري دُمااس كو فائرہ نہ وسے گی ايسناً بسنده الماصيح كي الم معمون كي روابت كي ب ادر علامه في كما ب وتربيلام كي ابتدار زکرنی جاسیئے۔اوراگر ذمی تعینی کسی کا فرکوسلام کی جو امان میں ہویا موشخص اس کویڈ بہجا کے ادرسلام كربعدمعلوم موكروه ذمى تقاتواش كيواب مي بغيرسلام كيك هداك الملاقعي فلاتيري بليت كرا - انقديات حدادات بعني فدا تيري مراح كرف ويك كرا عدالا الله بقاً مُلْك يعنى خلاتيرى دندكى كودرازكرے -اوراكرسلام كاجواب وسي تو كے وعليك علامه كاكلام تمام بوا - اوريسترص شل مجي كحصرت الممحدياة عسف قول مد كرام علام في فراي كراكر كوني مسلال تم كوسلام كريد . توكهو وعليك التلام اوراگرا بل وترسلام كري توكهو عليك واوربسندمون معترف معاوق ميعقول بيركدام الروسي فراياك إلى بس سلام ی اندار مذکرد. اگر ده تم کوسلام کری توجاب می کهو دعدیک. اوربسندموک دیرصرت مان سينتول ب كراكر سيودى ونصران اورمشرك وثبت پرست كسى پرسلام كسداور وك بيتما بولم كم عليكم أوردوسرى موفق مش ميح مديث مين فرا أكركموعليك الغرض الداما ديث معتبو مصمعلوم مواكر كفارس مطلفا ملام كابتدا ذكرني ماسية اوردوسري مدتنس إس باري ين بهت بن محرمنرورت كم موقع برأن كرواب بن عليك يا وعليك يا عليكم إوعليكم واو، كرسا تدرونوں جائز كا وربعن عامر في واؤكرسائة بجويز نهيں كا سے اور كيان كو پورا سلام رکنا چاہیئے ، بعض نے کروہ اولعمق نے حرام ما السے - اسوط ترک ہے کا اُن کا اِن مذکورہ جوابول میں سے کسی ایک سے جواب و دا اوب ہے اس میں اختلات ہے اوراسوط يب كرتك مذكر مد كرا ورال غيرسلام كى صارتون كو علامر في كما ب كري في ساسى مديدين نهيس د كيما ہے اور كليني تے حضرت امام رمنائے سے دوايت كى ہے كر حضرت مما دق سے لوگول ف كماكريتودى ونصراني كريديم كيد وماكرين الهدندوليانم كموباً وك الله الي في دينياك یعنی مداتھاری دنیا می تم کوبرکت دے ۔ اور خالد فلانسی سے روایت کی سے وہ کتے ہیں کیں في صنوت صادق تسيد وفي كي كريس ايك وتمي سي ملاقات كرنا بول اوروه مجمه سي مُصَافِر كرنا ہے۔ فرایا اپنے اچھ کونلک یا دلوار پر ال او بیں نے عض کی ناصبی اور تیمن ابل بیت سے مُصَافِحُ کا کیا عکم ہے۔ فرمایا اپنے ہاتھ کو وحوو ۔ اور حدیرے عیم صفرت باقر اسے روایت کی ہے کہ

سلام مي إبتدار كرنے كى بهت فضيلت اور تواب وارد بُوا مِكاس رسالریں اس کے ذکر کی تنجائش نہیں ہے اور حضرت صا دن سے روایت ہے کہ سلام کی انتدار خلا ورسُول کے نزدیک زیادہ بہترہے ۔ اورسناب امیرسے تقول ہے کرسلام میں سُتر نیکیاں ہیں انہتر ابتدار کرنے والے کے لیے ہیں اور ایک جواب دینے والے کے لیے ہے اور جناب رسمول خدام مصنقول ہے کی بخیل ترین مردم وُہ ہے جوسلام میں بخل کرے اور بست سی مدیثیں سلام ظائر کرنے كى فضيلت مِن وارد مونى مِن أورابن بالويد في بسند معتبر صنوت مسادق سب توايت كى سے كم جنا ب رسُولِ غُدا منے فرہا یا سلام کا آشکا رکز ا یہ ہے کرسلام میں مشی سکان سے جُل شکرے - اور تصرت مدادی سے قول ہے کر آفت تمام صور تول میں سے ایک برہے کرس سے ملا فات ہواس لوسلام کرے بیناب رشول نمدا سے نقول ہے کہ حب ایک دوسرے سے ملا قات کر و توسلام موسن کر ومصافر کرو، اورجب متفرق بونوایک و سرے کواستغفا رکتے ہوئے جوا ہو، اوردوسری ىعتىر دريث بى فرما با كەمنجارى مسلمانان مسلمانان بري<sub>ر</sub> بەر كىرى جەكەرجىب ايب دوسرے سے ملاقات بو توبرایات و مرسه کوسلام کرے۔ اور کلبنی نے مصرت با قرائے روایت کی ہے کہ سامان کھتے تھے مرسلام ندا کواً شکا رکرو . بیشک سلام خلاطالمول کونهیں میپنیتا بعینی اُس کے ظلم کے مب أس سے ترک سلام زکرو، اور حدیثیں سلام اشکار کرنے کی بہت ہیں اور بعض حدیثوں مربعض بمی وارد مولئ سے مبیاکر قرب الاسنا دمیں صبرت صادق سے روایت کی ہے کر جناب امیرلیتالم الم مر يخطيه من سلام تريمواب سے كرانت ركھتے تھے ۔ اور ابن بالوبر نے خصال من حضرت صادق ے روابت کی ہے کہ تین انتخاص ہیں جن کوسلام مذکرنا جا ہیئے بوجنا زہ کے ساتھ مارہا مُو بجر غص بیا ده نماز حمد کے لیے مار ماہو، اور و تخص عام میں ہو۔ نیز حصرت صادق سے رواہت کی ہے کہ در تولی خدام نے میار الشخاص کوسلام کرنے کی ممانعت فرمائی ہے مسلیت کومستی کے وقت عِوْمُورْ بْنِي بِنَا تَاكِ يَرْخِصْ رَدِّ كُمِيلَا كِ اوراً سُخْفِقْ بِيعِ مِكَانَ كَيْخَتْ بِيرِ وَلَكِيلاً عِلْ المَامْ فرماتے ہیں کرمیں بانچویں کا اصن فہ کرتا ہوں۔ بین تنع کرتا ہوں اس سے کرشطرنج کھیلنے والے کو سلام كرو-نيز صرت صادق سے روايت كى ہے آپ نے اپنے آباؤ احداد سے دوايت كى ہے كه بچه اشخاص بن من كوسلام مذكرنا حياسبيّة بهنودني مجوسيّ لنصرّاني - مِنْتَحضُ يا خا مذكر رباسو يوشخض

دل کوملل م ذکردا چاہتے بچائے م کسفیل

نٹراٹ بی رہا ہو۔ اورالیسے شاع کو ہو باعضت مورتوں کو اپنے شعرین فحش کے ۔اوراُن لوگوں کو ہو نوش كلبغي كيطور برايك فووم وسيركو مان كي كالي وسيته بين فينز صنرت اميرالمونيين سير دوابت كي ے کرچھ انتخاص میں جن کوسلام کرنا مناسب نہیں ہے تیبودی نصیاری اور توزر دو شطری کھیلا بُ اورَ عِرُلاكُ مِنْهُ اب مِينة بِي أُدرِ تَجْرُبط وطنبور ببجائة بِي اور وَ الْحِيلِ عِمْمِيلِ اور شعر بِين أي دُونمرے کو مال کی گائی وسینے ہیں نیز معنرت مِها ذق نے ایسینے پیر بزرگوا رسے روایت کی ہے کہ برساله محروم بود، نفساري عجر، ثبت يرست كوا در بزأن لوكول كوسلام كرو يونتراب يبيغ بيض بو اور ذشطرنج باز ، نرد باز مِنت ۔ اور اس شاع کو جو پاکیزہ وعقیقہ عور نول کواپنے شعری فخش کتا ہو اور زنما زئيسف والے كركي ذكر نما زير سينے والا يواب نئيں دے سكا اورأس كابنواب واجب سيعة اورية أتشخص كوبوشود كما المب ادرية أستضف كوجر بإخليفين بمبتعا بو-اوريز استخص كو بوحام مين بواوريز أستنض كوجوعلا نيدسق كرتا بو-اورشطرنج بازمرسلام كي مما نعت میں زیادہ مبالعہ گذر ریکا ۔اور معن روا بنوں میں مثراب بینے والے برسلام کرنے کی مما مُولی سے اور ان روانوں کے اکثر را وی حامی ہیں ادرعامہ نے اس بارے میں مدیثیں مبرت طریقوں سے روأیت کی ہیں اور معن کا اعتقادیہ ہے کہ توقعی ان حالات میں سے سے مال میں سال مکت <u> عبیے حام اور نماز می خطیہ رہیں ہے</u> ونت تواس کا بواب واجب نہیں سے اور ان امادیث ملے آية كريم كي كعييص نهيس كي ماسكتي اوراكم شاكان سلام كريت نواش كاسواب واجب بسطيناس جاعت كوسلام سے مانعت مكن سے كركوابت يومول بود يا دائدى كوابت البيض كم سے كم ٹواب میں مبیبا کہ ال احدار دبیلی نے دولوں کا احتمال کیا ہے۔ اور حام میں ملام کی کا ہت وار د رمونی معد کراش صورت میں مسے حیک تکی مز با زعی بو- اور تعفن الامول نے عام میں سلام کیا ہے اورشهوريسب كريوشف فازرده را بواس كوسلام كزا كروه نيسب اس بايست يس مختلف رور بوریسوسی بر ما سر مرانعت کی مدینین تقید ترجمول بون اورصاحب کنزالع فال نے عدیثیں ہیں اوربعید نہیں ہے کرفمالنعت کی مدینین تقید ترجمول بون اورصاحب کنزالع فال نے كهاب كسلام مزكرنا بيابية اس كوجونرد وتشطرنج بازي كزام و ادر جرعنص كانا اورخواند كي كرتا ، واور خشفص لهو ولعب مخطور بركتبوتر أيط إمواد رجونسي كناه مين شغول موران سے كام كريمواكسي میں مئی نے نہیں دیکھا بعید نہیں ہے کا اگر منکو سے مالنست کے ادادہ سے سام و کرے تو بہتر ہوگا اور کماسے کر بعض شافعی اور عفی ذرہب کے لوگوں نے کہا ہے کہ جب خطیہ کی مالت میں ہوتوسلام كابواب ساقطب إقرال طيعدا بويانفنات ماجت بين بوياحام مي بو-ادر مينوع مين مستعبات بن شغول موسف واجب ساقط ننيس بوتا يكن ميرك نزديك اقوى ببسي كركروه بع سلام كذا فازير صف والمكوكم وكربست البابو المسكراس وقيام واجب سه دوك ويتاب كري

أرقه وترجري البقتن حلددوم

سلام دے یا ترک واجب کرے اگر حواب مز دیے پر قول ا درسبب دونوں ضعیف ہیں ۔ ں رصوا مطلب - آداب سلام میں کرے ٹینٹٹ ہے کرسلام من جمعے کے ساتھ خطاب مع المحليني في المن منتر حضرت صا ذلي سي روايت كي مبيد كرهية النفاص بن من كومبيغة -جمع کے ساتھ سلام کا بواب و نامیا ہے ہر حندا کی تعیس ہو۔ایک وہ ہے تیں کو جیستا ہے آئے لوائس سي كه موحد كم الله والريدائي كيانة كوائي دومرائز بو- اوروه تخص عراكي فض لوسلام كرے توكيے آلسدام على عداور وتخص كتي ض كے ليد دُعاً كرے عا فاحد الله اگر جر وُه ایک بولیعنی اس کے ساتھ اُس کے علادہ تھی ہیں لینی ملاکد کا تبان اعمال دغیرہ میں۔ اور جا ہے کہ سب کا الادہ کرے یا جا ہے کہ تمام مومنوں کو قصد میں شرکب کرے۔اوراقال زیادہ طا<sup>ہم</sup> نے اور آگاہی دیتا ہے۔ اس بر کر عورت کو جائے کے کر سلام کرے تیب بھی فرکر کے خطاب سے داقع ہو۔اگر بھی سے صیعفہ کے ساتھ ہو۔ جیسا کر معض اضحاب کے کالام کا طا ہرہے اور دوہری سندسے اُنهی صنرت سے روایت کی ہے کہ وہنتی کے السّال ملکیم وہ دلمن تکیوں کا باعث ہے اور ج السّلام عليكة ويحدث الله تونيس مكيول كالبيب لي اور وضف كم السلام عليكم ورحمة الله دیر کا بڑی تومیس نیکیاں ہیں اور جائیئے کرسلام کرنے والا زیادہ نے بڑھے بکہ جواب دیتے والے ك بله زيادتي مجيور وب اورجاب من مفره فدرس زياده شكي حبيه الركيسي في سناي مصرت صادق سے روایت کی ہے کر جناب امٹر ایک جامت کے ایس گذرے اور آب نيه ال كوسلام كيا الهول في كها عليب التلام ورجمة الله وبركاية ومخفرة ورضوار حضرت في فرما یا کر سارے واتسطے اُس سے آگے ، زار صور مسلے بوفر شقول نے ہما رکے پررازاہیم سے کہا کیا ول نه كها رحمة الله ويركاتان عليكم اهل البيت اورستعب مع وملوار با دہ کوسلام کرے ۔ کھڑا ہوا بیٹھے جوئے کو۔ اور کم تعدا دوالے لوگ زیا دہ تعدا دیے لوگوں کو۔ اور خور د بزرك كور كه ورسيسوار تحربسوا ركو- اور دولول تو اسواركوسال مكري اور توخص كسي علس من داخل و توالم علس كوسلام كري اورسراكيب أن سي سعر بعس كربي جائز المعيد الميت سي مدينول مي وارد مُواسب كرجناك رسول فرا اطفال كوسلام كرت سفف -

4.0

بارطوان مطلب ين تعالى في فرابال الا الا الما المسلم واعلى فيسكم بأركة طببت لعنى جب كسي كريس واخل موقواين آب كوسلام كرو برایک تنجیت فدای مانب <u>سے سے جھ</u>ا رسے لیے فدانے مقررکیا ہے ، دنیا دا خر<sup>س</sup> کی برکت کے ساخر تاکہ یاک دیا کڑہ اور پاکھش کا سبب ہوں۔ واضح ہوکہ اس این کی نفسیر میں انتظاف ہے۔

بہلی وجد: یک سلام مُراد اُن گروالوں پرسے جگوبااس کی جان کے ماندیں جیسے لا تقتلوا انفسکد مین ایک دوسرے ومت قتل کرو۔ نخیت می عندانتہ سلام کی فعیبلت پر اشاره بي يعنى عالميت كم اليقب صباح الخيار ويساء الخيروانع مصباحا وغيروانني ك مثل مت كهوا ورسلام كروكروه اكب تجيت مع جوندائ تهارك ليابيندفرا ياسه أوردلول ک پاکٹرگ اور برکت کا باحث ہے۔ جبیبا کرملی بن اہرائیم نے روایت کی ہے کر کتا ہے رسول خلا كاصحاب بب المحضرت ك إس القريمة لوكت عظ - انعد مساحك وانعمسا ملك یرابل جابلیت کاسلام تھا کا توفیدا وزیمالم نے بدینجام بھیجا کہ داخه جاؤك جیوافی بمالہ محیک بدالله بعن جب تمعارے إس وه لوگ ته ميں توم كواس طرح سلام كي تي جس طرح كر فقدا ندسلام نهين مبي اسم بير صرت ني السي فرا با كرفداسة اس سلام كواليه سلام سازرل کردیاہے جواس سے بہترہے اور وہ اہل بہشت کا سلام ہے لہٰذاکو السّالاقے علیہ ۔ دوسری وجہ: یرکرمراد اپنے اہل وعیال بیسلام ہے۔ این بالویہ نے معنی الاضارمیں حضرت المم محدیا قرسے روابیت کی ہے کہ مراد مرد کا سلام اہلِ نماز برہے ۔ میں داخل جوا وروہ اُس کے سلام کا جواب دیں۔ یہ ہے سلام تھا رے نفش کا اور جمع المبیان میں مكال

اس مفرون كو حفرت صادق سے روابت كياہے۔

ر ما الون و عرف مارس مروب میسه و . تیسری وجر: یکراپ ان الم مرادب برگری کری نز بونو کے السلام علیتا دعلی عیاداللہ الصالح بن الامل بن ابراہی نے نفیبرین اس آیت کی تفنیریں روایت کی ہے كرجب كوئى تنخص البينه مكان مي داغل مو- اگرائس مي كوئي موتواس كوملام كرب اوراً گركوئي مز مِوْلِكِ السَّلامِ علينا من عند ربينا - اور تعفق سنول من يرب ربعضول في كما ب كرار كمرين كوئي بنر مو توكي الشلام عليكم ورجست الله اور دولون فرشتون كاالاده كري عواس كامامة ہوتے ہیں اورخصال میں بسند معتبر تصریت امیرالمون بی سے روائیت کی ہے کہ جب تم ئیں سے و كوني تتخص اسينت مكان بن وانعل بوتواسيت الل دعيال كوسلام كري اور كم السلام عليكم -اگر أس كاكوني ابل مر بوقو كه السلام على نامن ريا - اورجب تممالا يدادرمون كه حياك الله بالتدلام توكمو حياك الله باالسلام وإحلاه وإرالمقام اورجناب يسول الترسين تولي كرجب لتمميري أنتت مين سيكسي سي الاقات كرولواس كوسلام كروتاكة تمعاري عردراز بواور بصب البيف مكان بن داخل موتو البيف ابل ها يزكوسلام كرو اكنفها يك محركي بركيت زياده مواور ابی عباس سے روایت کی سے کہ مرا دیرے کہ جب استجدیں داخل ہوزوا ال سیدرکرسلام کرو۔ بیسری وجرزیادہ خلامرہے اورا ما دیث معتبرہ کی مویدہے اور انفسکومی کوئی محکف المرنا چاہیتے۔ اِس بناء پربعید بندیں ہے کہ آیت سے مادیہ ہوکہ خدا کی جانب سے اپنے آب کوسلاً) کرد اس طرح کرکموکہ ہما رہے بروردگا رکی جانب سے ہم پرسلام ہو جیسا کر صنرت امام محمد باقر م کی روایت سے طالبرہے۔

تیر صوارم طلب - اِس می علمائے امامیہ کے درمیان کوئی انقلات نہیں ہے کہ جب تیر صوارم طلب - اِس میں علمائے امامیہ کے درمیان کوئی انقلات نہیں ہے کہ جب كوئى نمازيس بواوركونى دومرا أس كوسلام كري تواش برواجب مصكراتني الفاظ ساأس كو بواب دے میں الفاظ سے اس نے سال م کی ہے اور اس میں انتظاف ہے کہ اگر جواب نہ و تواس کی نماز باطل ہے یانہیں ابعض نے کہا ہے کم طلق باطل نہیں ہے اور تعین نے کہا ہے كر ذكريس سے مجد سلام كے بعد اور جاب دينے سے بيلے عمل ميں لائے تو باطل ہے ور مزنه من اوبعض نے دوسری تفصیلیں میان کی ہیں جن کو بحار الانوار میں ذکر کیا ہے اور باطل ہونے کا حکم مشكل ب اورا و كأم طلقاً اعاده ب أرجيه واب نروي اور بطا برواب سلام مي ملدي كرنامقبر ال يثيب سے دائل وجواب سلام كاترك كرنے والا يذكويس بيراكسلام المريا سی کلام کے اثنار میں واقع ہونو اس کلم پاکلام کے فولا کرنے میں جلدی کے منافی نہیں ہے۔ پیود صوال مطلب علمار کے درمیان شہور پر ہے کہ اگر کمی خص کوجو نماز بین شغول ہو كن سلام كري اورك سلام عليكم توواجب بكرائس كمثل جاب وسع عليكم السلام بواب میں کہناجائز نہیں ہے۔ اوران اوراس نے کہاہے کے سالام کے سرافظ کے ساتھ جواب سلام دیے توہمتر ہے اورمتابعت مشہورا قالی واسوط ہے۔ اگر علیکم کے بجائے علیک کے تو تردد ہے۔ اور اگر سلام کرنے والاعلیم السلام کے توقیعن کہتے ہیں کہ اُس کا جاب نہیں ہے گریہ کہ جواب دما کا فصد کرے دہ دعا کامنتی ہوتا ہے اور علامہ نے اس سلم من ترقد دکیا ہے اور اگر بواب مائز بوزي واجب ب ياستغب ؟ إس من الفلات بداور وجوب قرت سيفالي نہیں ہے اور واجب ہونے کی صورت میں کیا سلام علی متعین ہے یا اسی کے شل حواب جا مزے میسے حدیثیں اس بیدولالت کرنی میں کرانسی کے شل جانب اولیٰ ہے ہر حیار مقابلہ بھی رکھتا ہوا ور اختیار کا قرآ سے خالی نیں ہے۔

تررهوال مطلب - اگرسال مے علاوہ دُور نے بات نمازی حالت کے علاوہ کہیں جید شب نے اور صباح الحق کے علاوہ کہیں جید شب نے اور صباح الحقید اور انعج صباحا وغیرہ تو اس میں اختوف ہے کہ جاب واجب ہے یا نہیں اور احوط بلکہ اظہریہ ہے کہ یا اُسی کے مثل یا اُس سے بہتر عبارت ہیں ۔ یا دو سرے سلام سے جواب دے آیت کی اور بعض مدینوں کی عومیت کی وجرسے - اور اگر جواب میں سلام کرے احوط یہ ہے کہ تاب کہ بخواب سے کہ تخیست کرنے والا سلام کا جواب دے اسس سبب سے بغیر سلام کے جواب

فینے کی خوا بی کھ ہے آگر جد اُس میں سُنٹنت کی متابعیت زیادہ ہے اور آگر اِس عبارت کوکو آن شخص کسی سے کیے جی نمازیں ہوغظیم تراشکال ہوتا ہے اگر فارنسی میں کھے یا ترقم کے ساتھ اس کے مثل كي ساماليك وسوام نعليك وغيره - اورائن اورلس اورعقق في ما كما الم كراس كوعاب دينا حائزے اور محقق نے کہاہے کہ اگراس کے لیے دُعاکرے اور وہ سختی دُعا ہونُو دُعاکرے واب لام ر دے بیں اس سے منع نہیں کرنا - اور علامر نے کہا ہے کہ اگر سلام کریے اور سلام کیم کے نوائسی نے اُس شخص کے جواب میں جس نے اُوچھا کہ حالتِ نما زُمین جب کوئی سلام کرنے نوکس طرح ہوا ب دیا جائے۔ فرما یک سلام علیہ کے وعلیہ السّلام نسکے اس کے کرفما رہے کے صرت دمکی نعکا کو سلام کیا جبکہ آپ نماز من شغول تھے ۔ تولیمنٹرلت کے اِس طرح یوا ب دیا بھرطلام نے کہا ہے کہ أكراس كوكوني سلام عليكم تحيملاوه سلام كرب يعبني أكركوني تنجيت كبتا سب تواسى كغط اورسلام كم كرما تذعموم أبت كلي والسبواب وبنام أرسي اكركسي فيت كانام دار تواسك بواب من أس كے بلے وعاكرنا جائز ب أكر وفضتى دُعا بونر دُعاكا تصدر كے سلام كامواب نبير بعنكف جواب كو واجب جاناب مالانكرمسئلہ نها بت اشكال ميں ہے اور دعا كے قصد سے جواب فرت سے خالی نہیں ہے اور اگر جواب عربی تنجیت اور بیجے سلام کے ساتھ دُھا کے تصدیعے دیے بعید نہیں ہے کہ جائز ہوگا اور اعوط یہ ہے کہ اگر اِس دُشواری میں گرفتار ہوجا تونماز دوبارہ بوشے منواہ جاب دے یا مزدے۔

رنماز دوباره بیشمے بھواہ مجاب دے یا نہ دے۔
سولہ والے مطلب ۔ اگرا تنائے نماز مرکسی کوسلام کریں شہورہ کہ اُس کا ہوا ب
باند آ وانہ سے دے اکد کوہ من کے اگر ممکن ہوا درخت کا ظاہر کلام معتبر بیہ ہے کہ نما زمین تنا باذا ب
نہیں ہے۔ بنظا ہر غیر نما ذکے انڈاس کو تُسنا نا چاہیئے یا اشارہ کرے ہوا سے مجا دے کہ اُس نے
ہوا ب دباہے ۔ اور جو مدیثیں تُسنانے کے واجب نہ ہونے بہدولائت کرتی ہیں ۔ شاید تقیہ برجمول
ہوں جساکہ شہید علیہ الرحمہ نے '' ذکری'' میں کہا ہے کہ اگر خطوہ کا موقع ہوا ور نقیہ کرے توسلام کا
ہوا ب ایس منت دے کرخود تی ہے جو جو اب کا گواب رکھتا ہے ۔ اور مخالفوں کی نکا ہ بی مجال میں اور کی مالوں کی نکا ہ بی مخالف کی تھا۔
سید معموال مطلب ۔ اگر کوئی دو ہم اجواب سال م دے دے و دو اور کوہ نماز میں ہوئو کیا جائز

ہے کروہ بھی حواب دیے یا مُنت ہے یا جائز تنبی ہے تعطیٰ نے کہا ہے کہُنٹ ہے۔ کیونکہ ایت کا عکم طلق کے ساتھ ہے اور لعیض نے کہا ہے کہ جائز نبیں ہے مگر وُعا کے تصدیعے جیا کرگڈرا۔اور بعید نبیں ہے کہ زکرک اسوط ہو۔

أبهم في إس ستر من كلام كوطول اس فيه دياكه اكثرافة المن إنسان اس كه احكام كامحتاج

ہونا ہے۔اوراکٹر علمار اس مے تعرض نہیں ، ویے بین اور اس احتمال کی بناریر جاکٹر مفدل نے کیا ہے کرآیتہ کرمیہ ہدید میں شامل رسی ہوگی ۔لہٰذا اگر اس کے بعیض بھی خرور ہول تومنا سے ۔ والمنح بورعلما كي درميان شهوريه ب كركون شخص كسى كوكوني بيز بخشاب نواس كاون دینا واجب نہیں ہے اولینے طوسی سلفل کیاہے کمطلق بمبوض کامقتصنی ہے اوراس کاعوض وينا وابحب ب اور الوالصلاح على قائل بوست بن كربست تربيد بلن ترعون كالمعتضى مولب ادرجا بيد كركم سيركم السي كيشل عوض دے ديں اورجب كم عوض يز دي تصرف اس بي مات نہیں ہے۔ اور بہ دونوں قرارِ بعید و نادر ہیں ۔ اِس کی قصیل یہ ہے کرکوئی شخص کوئی چیز بخشنا توعف كى مشرط كمة ناسب إنهيس كرناس إمطلق مجدور ديناس - الرعوض مسليف كى مشرط كى موادم كرف ولساء كالرف سع عقد جائز موكا اوروه فنظ كالنتيار ركحتا ب اوراكر عوض كى مثرطك مو توجها میئے کد اُس شرط برعمل کرے - بھر اگر عوض کی تعیمین کی ہو توعوض لازم اُسا ہے - اگر بہر قبول کرنے والا بوسرط بول مع وس وس اورسد كرف والا قبول كرانوس الازم بوتاب اورفنخ ني كريسكة واوركيالازم بي كرعون نبول كرب واس مي إنتالات سد انلريس كرلازم نبي ب اورفنخ كرسكاب اورفنول بذكرے اورفنغ كردے اور مب قبول كرنے والے كيد واجب الم كرشط کو وفا کرے۔ بااس میں اُس کو اختیا رہے ک<sup>ے می</sup>ن شنے کو وائیں کر دے۔ اور اس مسلمیں فروع <sup>ہوت</sup> بیں۔ اور طمار کے درسیان مشہور بیہے کر بیشاب و پاخا نرکیتے وقت روبقبلہ یاکیشت بقبلدگرنا توام ب اوربعض في مروه ما ناب اليضائجنب اورمالفن بيقرآن جيد كالفاظمس كرنا مرام ب راكثر علماف اسمائے باری تعالی واسمائے انبیار والمداطباً عقبه مالسلام كاس كرنا بھی حرام مانا ہے۔ اسی طرح اُن میار مور توں کا ادر اُن کے تعصن اجزار کورد ما عرام ہے جن بين سجده وابعب ب اوران كومسجد حرام اورسجد رسول بي مطلقاً داخل مونا اورهام مجدول بن مخمر نا اورائس بي كولى سجيز ركمنا حرام ب . اورا حوط بيرب كرجنب اورمائفن رسول خدام اورام رطا ہران کے مشا مرتشرفر میں وائل مر ہول - اور محدث کے لیے انتداو بے اور امرام ير معدكاً بت قرآن اور اسمائ شريفيه كوز ميكوس - اور خلام ، كنيز اور ندوم كوبفيركسي مجرم اور خیانت کے ارا اور اذبت پہنچا تا جا گرز منیں ہے اور اُن کی تا دیب مرورت سے نیادہ ماتر نہیں ہے بعض نے کہا ہے کفالم - اوک اور کنبرکودس از بانے سے زیادہ تا دیب كن احام ب اوراكثر في كروه ما اب اوراك روايت من وارد بواب كرا ديب كى مد یا چے تازیا نہ یا جے مازیا جہد اور دومنری روایت میں اطفال کی تا دیت بین مرتبد واود ہولی کے اور مدین میں مرتبد واود ہولی کے اس اور مدین میں مرتبد واود ہولی کے اور مدین میں مرتبد وارد ہوا ہے کہ وستنص کسی مملوک کو بقدر مدین میں کرمد کا باعث اُس سے

ہے اہل خاند کے ساتھ مُعایش سے بین مست سی کلیفیں اُس کو عارض ہوتی بن بن اسکے کدنفقر اور باس بآب مان کو دینا اور اُن یکی عربت و حرمت کی حفاظیت اور آن سے بلند آواز سے بائیں ترکزنا اوران فيسلمن أف دكرنا الروم كالى دي يا ماين قصيررنا اورأس كاعوض دلينا اس فتم ( انعال اور اولاد كونفقه ولباس دینا ان كوعبت نقصان و ایزایز بهنیانا اور ان كے مفتون كا باعث یهٔ ہونا راک کی نرببت کرنا به واجبات برعمیل کا ورمحرمات کے ترکیج نمے دینا اور برضاعت اور پُریش كَ احكامُ اوران مصبِّعلَق تمام إمور كي تعليم دينا اور زوجر كونفقه اوركم قرا دينا اور خث شقت كي غُدِمِت مزلینا راک سے کج ملقی ادکرنا ۔ اُن کوعلت اوّریت مزمینیا نا ، اور پر حیارت برا بیٹ ب الن كے پاس سونا اور ہر مار میسینے میں ایک مزیر جاع کرنا اور تمام امور جو تفصیبل سے مریزوں میں مُزُورُ ہیں اور اُکرکئی بینیاں ہوں تواکن کے ساتھ اُموریس عدل کرنا اور غلام وکنیز کے ساتھ تعلف و مهرباتی سے بیش تا اور تکلیف شاقر مد دینا ، ان کونتگا اور مجوکا مرحبورا دغیرہ ۔اس ماح نما خادمُون اورُ ملاِزموں کے عقوق کی رعایت اور بمسالیوں کے حقوق کی رعابت کرا اوراک میں جو مجمو كيرول أن كوسيركرتا اور ان كوسيزس عاربت وسيقسع نر روكنا ينزروني الما اورتمك دغيره أن كي صَروريات سے دريان مركزا . اور صرورت كے دفت ان كو ذبل وظروت وغيره دينا . ان میں سے اکثر ماعون (عاریت دیہتے) میں داخل ہیں اور فی تعالیٰ ذما کا ہے کہ اکشوس ہے ان نمازلوں برہواپنی مارسے فاقل ہیں ۔ وہ لوگ ہواپنی عبادت میں رہا کہ نے ہیں اور ماعون (غار دینے بی بی میل کرتے ہیں جھنرت میا دق سی فائل ہے کہ ماحون ایک فرض ہے ہو تھے ہو اور نمي سي جوكرت بو اوراب كمري جزي جدم ديت بوادر ماحون من سي زكوة سيداوى نے کہا کر بائصنرے ہمارے کچونمسائے بیں جن کوہم عاریت دیتے ہیں تو وہ بیم زوں کو توڑ دیتے ہیں اورخاب ترمينة بن ركياتم بركون الزام ہے اگراہم ان كورد دبن يصنزن نے قرما باجب اليها ہو توخم مد دوکوئی الزام نہیں۔ اور خبرا صوق محصوا بات محصول بین جن کولوگ پالتے ہیں ۔ اُلی پرواجب ہے کران کو

اور عبد طوق مے بیوانات کے صوف ہیں بن بولوں پانے ہیں ۔ ان پرواجب ہے آل ان لو گھاس چارہ اور پانی دیں اور اُن کی طاقت سے زیادہ اُن پر بار مزلادی اور بلا درم نہ ماریں۔ اور ایک روابیت وار د ہوئی سے کرزرا و زرتعالی نے ایک عورت پر ایک بلی کے بارے میں مزاب کیا جس کو اُس نے قید کر رکھا متنا اور مجوک اور پیاس سے وہ مرکزی ۔ اور صوفی نام دا بل خانہ ہست

ふいんごう

ہیں۔اکٹران میں سے واجب ہیں ہم نماتناہی <u>مکھنے پرا</u>کتفار کی \_\_ اورجب مکان سے باہر جاہتے دورت وُدِيْمَن ، كا فرومسلان ، أشنا وبريكا برجانس بين ، لاسترطيخ بين مُعانشرت كربست عُقُوقَ یں ، اُن کے بارے میں مدیقیں کا ب عشرات میں مذکور میں حفوق رقم ومصاحبیں۔ دوست ، برا دران ایمانی ، اورسلمان کا عق مسلمان بر۔ اور اہل فقر کے سائند سکوک وہراؤ اورسلمالی سے ترك حسد وتكبر وكبنه وعدا دت إوريخن مبيتي ، اوران ترع بوّب كي الاش اوراُن كا افشاركز ابتيمتت لكانا ، افتراركنا اوران سه كمان مركزا ، اور الرشرسة اور الم محلّداور المن فبيارسياً وتعملتُ كرنا. اور أن بر نوبسشش اور زنتار وُلفتار مين جبر وُسختى كُرنا ا در دَلَ تنگ بوناً اور حاقت اور بِعُقلى كِيسائق بين أنا- أن كوكالي دينا اور خش كهنا يغيركسي سبب شرعي كركسي كوارنا ، تجلقي كرنا . يغاوت باللم، باطل برفيخر، اور لوگون توگراه كرنا ، اور تغير علم ك فنوي دينا خلالمون كي اها نت اور الله مي أن كي موافقت كرنا اور أن كي مغل برراضي رسنا أور علا نبه حرام كي مرتكب مونا وغيره وغره كران براكب برسخت مسيحت عذالون كي دهمكيان وارد بوني بي اورام بالمعروف ومني عن المنكركا واجب مونا - وحب في الله ويغصف في الله فكاكن فوشنودي كميليكسي سيختث كرنا ياكسي بغضته كزنا اور دبن خدامي كرو فريب مذكرنا إورابين الرعيال وعيال كوعبا دت كالمكم دينا اورگنا ہوں سے باز رکھنا۔ اور کقار اہلِ ذمر کے سامق سلوک و برتا وکی کیفیت اور آن کے امان كى رعابت كرنا اورعدوامان مذفورنا ورمخالفين اوربادشا بان جرراورظ الم حكام وامراس تفيدكنا اورايين والكت بن مذ والنا اكرفل بوفى فريت مراك والكرافي الفيرنيين بوا-اوراعمن كاست اورا ندها كرب اوراس طرح ك الموري الرجائ كراكرة كرس كالوقال بو جائے گا۔ اور اس فعل سے وہ خص مرتا نہیں انتقلات مصاور نقید کے سبب سے نامن گواہی دے سک ہے۔ آگریسی کے قبل کا باعث مذہو۔ اور جھر کی فتتم اپنے آپ سے اور دوسرے وان سے ظالم کے صرر کو دفتے کرنے کے لیے جائز ہے اور دواوں میں جب کم مکن ہو توریہ کرے میسے ایک مومن کا مال دوسرے ومن کے پاس مور اورکوئی ظالم میا ہے کہ جروسختی سے خصب كريد و وقسم كمائ كرمال أس كاميري إس نهيس بعدا ورفعند كريك كرنج ال عجد كود بنا جا سیتے وہ میرے پاس منیں ہے اور کار گفز کنے مرحمی نفیہ جائز سے جیسیا کرهما رنے کیا اور عَى تَعَالَىٰ نِهِ أَنَ كَا عُذرِ قرآن مجيد في ذكركيا إسى كُرِيَا تَعَرِّحَادِ أَمُرَاطِهَارُكَ كَا لَيْنِ عَالَمَ إِن الْمُرْتِ وَلَوْضَ حَرْتُو سے طاہر موتا ہے کر نقیدال سے بیزاری میں نہیں ہوتا اور بیض سے طاہر بوتا ہے کہ ہوتا ہے اور نمروں کوایک ووسرے سے وافق کرنے کی میصورت ہے کران کے درمیان اختیار اکھتا ہوکرنقبہ س كرك أن ك المزاكية من اور البيت من للك بونا فبول كر بي جيساكر عمار كم إب أور مال

اورسب کوان میں میاری کریں اور چیخص حدود تعزیدات کی مخالفت کرے اُس کو منزا دیں اور اُن کی غیریت میں ان احکام میں سے اکثر علما را در را ویان اخبار سے تعلق میں جدین بہیں کے معافظ اور آئر اطہا لاکے نائب بیں اور تمام علق پر احکام الکی حاری کرنے میں ان کی اعائت اور آن کی طرت رئج رع ہونا اور اُن کے احکام قبول کونا واجب ہے جیسا کرا حادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ بحص نے ای کے عمر کورد کیا اُس نے ہما رہے کم کورد کیا ہیں نے ہما رہے کم کورد کیا ہیں ہے درجی سے ہما راحکم رد کیا اُس نے خدا کے حکم کورد کیا اور وہ خدا کے ساتھ مزک کے برابر ہے۔

## دوسرامقص ا

وجوب توبر کے بیان میں ۔اورائس کے شرائط اوراُن گنا ہوں کا بیان جن سے توبرکرنی جائے۔ اور نوبر فبول ہونے کا واجب ہونا ۔اس میں جندمطالب ہیں ۔

آدمی کرتا ہے آور کہ اسے کہ اگراس کے سواکو لی گناہ ہذکروں تومبراکیا کہنا ہے بیکھنرت المع ہم وہتا تا میں متنول ہے کیکن ہیراصراریہ ہے کہ گن ہ کرے ادرا سنعفا راور توبہ گناہ سے ذکرے اور حضرت دیں

ہے نفتول ہے کرکوئی جیز دل کوشل گنا ہ کے فار رنہیں کرتی یبیشک بیختص کسی گناہ کا مرکب ہوتا ہے برابرائس کے ول میں اُٹرکر اے۔ بہاں بک کرائس کے دل کو سڑگوں کر دیتا ہے غوا ڈنڈنجا أس مِي فرار نهب ليتا اور إس كامّنه خلات بحيرها الب اورونبائے فان گی طرت متوجر موجا لہے اليضا فرا ياكركسي رك مين حركت منهن بولق اوركون بيرينتير سينهين كواتا اوركسي مرمين وُرد نهين ربوتا اورکوئی بیماری عارض تنیں ہوتی۔ گرگنا ہ کے سبب سے بھادمی کڑا ہے اور جر کھیے خوامعا مت گرتا ہے بہت زیادہ ہے۔ نیز فرمایا گئاہ ادمی کوروزی سے خردم کر دیتا ہے اور فرمایا کہ آدمی کو لئ گناہ کرتا ہے تواُس کے سبب سے نماز شب سے خروم ہوجا اسے اور فرمایا کہ کوئی نعمت خدا کسی کو نہیں دیتاکہ اُس سے سلب کر دے بھرکسی گناہ کے سبب سے جواُس سے صاور ہوتا ہے، اور حصرت باقرشد من مقول سے كرم بندة موكن كيد ول من أيك سفيدنقط اور إيمان كا أبك فور مؤنا ہے جب وہ کوئی کی محرتا ہے ٹوائک سیا ہ نقطہ اُس سفیدی میں پیدا ہوتا ہے ۔اگر تو بہر کیتا ہے تو وہ محوبوجاتا ہے اوراگرزیا دہ گنا ہ کر تاہیں تو وہ نعظہ سیاہ زیادہ ہوتا ہے بہال کے کرتمام سفیدی پرجیاما تا ہے اور اس کوجیئیا دیتا ہے اور اس متیک پہنچتا ہے کہ وہ تعض خیرونکی کی ما تب واکس نہیں ہوتا۔ ایعناً اس بن انتقالات ہے کرحس گناہ سے السان نے نواہر کر لی ہے كي أس سے چرتوب واجب سے بانيس خواب اصيراور مالام قائل ہوئے بي كر توريم شرواجب ب بو کا فعل بیچ پر تور بہیشہ واجب ہے اور پر بات فابل غررہے کیونکر اُکٹیں اور مدیثیں اس بر دلالت كرتى بن كرمهاي توبرس عذاب اس سيرما قط بوج المب كيل يدكه وامت اور ميرزكر في کاعزم والاً دہ ہمیشہ قائم رہے یہ بین علوم ہے اور پرگرنا ہ کاالاً دہ رکھنا قبیح ہے۔ اُگرکون فعل گن ہے جب کے مل میں نرلاتے مُعاف ہے جبیبیا کراس کے بعد فرکور ہوگا۔انشالاند اور دامت کا ترک کرنامی دور تیس ہے کراسی باب سے بور کیونکر فالیا ایک دوسرے سے مضتة نهبس اوراس منورت مين كه كوئي غذاب أن برمتر تب موتا ہے توبر كا ايب جمز و موگا اور سى حال ميں عذاب كا استحقاق اصل صبيب برينهيں ملنتا -اس ميں شاك بهيں اور يہ بانبريكي تعلوم نہیں ہیں کران کے فائل ہوں -

دوسمرا مطلب ۔ اس میں اختلات ہے کر تو مبعض سیجے ہے کہ بیض گنا ہوں سیجف کے علادہ تو ہرکرے یا کی جا ہیئے کرتمام گنا ہوں سے تورکرے بعض کے علاوہ بعض گنا ہوں سے تورکر نامیح نہیں ہے تواج نصبرا و بعض علمار نے قول آخرکو اختیار کیا ہے۔ اور علام حتی اور ایک گروہ نے قول اقل کو اختیار کیا ہے اور تو مبعض کو میجے سبھا ہے اور حق مہی ہے ورز لاز) سمتا ہے کہ ایک کا ذرکفہ سے تورکرے اور سلمان ہوجائے اور جھوٹ لولئے سے تو ہر نز کرے تو نے ونیا والوں سے پوشیدہ کر دیا ہے اور تو ہر کی اُس کو توفیق دی ہے ، قرہ اپنے گناہ سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگا ریسے امید دکھتا ہے اور ہم بھی اُس کے لیے رحمت کی اُئی رکھتے ہیل ور اُس کے مذا ب سے ڈریتے ہیں لہ

له مُتَولِّف فرمات بي كوفون ترارُط تورِمي خل كه استمال كه اعتبار سے به اگری تدا مدي ملاؤ ب جيد قصنا غنا زي جي كو بجالانام إسبية اورشل زُكانة وين كه ادر دوزون كي تضا اوركماً ره ادروه نما زي سي كي قضانيين بعيد نما زميداك كمدية توركاني نبين بداوري الناس بي الرال بو واحب بدكراب وترس بقدر امکان بری ہو۔ اگرصاحب مق مرگیا ہوتواس کے دارے جرم مورت بین اس کے قائم مقام ہیں۔ لنذا اگر دے شَخص خود یا اُس کا دارے یا برکیا مرسوائس کی طرف مے مض خوشنو دئی خدا کے لیے نیابت کرتا ہواس کووہ مق بہنچا ت اک وہ صاحب سی کودے دے ایاس کے وارث کو یا فارٹ کے وارٹ کو اورٹ کو اورٹ کو اور تری الزمر ہو۔ اگراش مال کواوا د كرے اور اس كے وقر قيامت يك ره حائے تو اختلات سے كرتميامت بي اس كا طلب كرنے والاكون موكا اكثر ملمأني كهاست كرصاحب اقال طلب كرساكا بينانيراك صيح دوايت اس بادست مين صنرت صادق سن وافر نے کماہے کروہ خوا کا حق ہوگا۔ اور اگراس کویا اُس کے وارث کونہ پائے تو الادہ رکھے کرجب صاحب بتی یا أس ك وارث كو يائے كا بينيا دے كا راكر ماكيس موقوتصدى كردے - اكراس كا ماك ل مائے اور وہ تصدق كونبول ركرت تودوبان أس كوا داكرے -اوراگری مال كے علاوہ ہو۔ اگل كوگراہ كى بونوچا بينے بق كے ساخد ماریت کرے اوراُس کو اُس باطل احتقا وسے بھیردے اگر مکن مو-اوراً گڑمکن مز ہوتونعین روا یات میں وارد ہواہے كرجب ك وه تمام وك بوأس كى برعت سے كراه بوئے بين واليس زبون اكس كى توبر قبول نيس بعد اوراگر قوبر كامل برجمول كيا ہے اور اگر قصاص موواجب ہے كرا ينا نفس مقتول كے والى كوپيش كريں بشل إس كے كرمقتول كے الیکے سے کمیں کرمیں نے تبرے باپ کونٹل کائے۔ اگر توجاج ناہے توجھے نتل کر۔ اگر جائے توخوں بہلے اور اگرمیاہے تومعات کردے ۔اسی طرح اگر کسی کا کوئی محصو کا طاہر توائش کے بائس کے وارث کے پاس جاتے اوراً س كوا گاه كريداددام كوتصاص يا نول بها لينة بهاكا ده كهد اگرود موجيد فت اگرود خص مناس کوخش کہاہے (بعنی کالی دی ہے) اگرماتنا ہوکہ پنعل اُس سے صادر تُولہ سے بعر جا ہیئے کروہ اُس کو قبول کرے ما صرماری کرے یا معاف کردے اور نہیں ما تا تو اختلاف ہے کاس کو آگاہ کرنا جا سے کہ نہیں بیض کہتے ہیں كرية أن شخص كالك سى بعدا ديرما قط ننيس موتا كمراس طرح كروه سأ قط كريد رجس كاسى بعد إوزوا برنسير اورعلكم اوراكثرعلى رقائل مؤست بي كدائس كواكاه ركزنا جياسية كيؤكدائس كي سخت اذبيت كاباعث موكا - اوير اک کی عداوت اور کیمنه کا سبعب ہوگا۔ اگر جملاً ذمر کی برات اس سے چاہے۔ اسی مات اگرزنا کیا ہوالعیا ذما اس کی عداوت اور کیمنه کا سبعب ہوگا۔ اگر جملاً ذمر کی برات اس سے چاہید اسکا صفحہ پر)

پانچوال طلعب - وقت توب کے بیان ہیں۔اس میں اختلات نہیں ہے کہ توبہ فولاً کونا واجب ہے اور اُس میں تاخیر کرناگا ہ کا سبب ہے کیونکہ گناہ قاتل زہر کے ماند ہے ۔ جبیبا کہ زہر کا علاج کرتے ہیں قبل اس کے ہلاک کرے۔ اسی طرح واجب ہے اُس خص پر چرگناہ کرتا ہے۔ کہ نوبریں جلدی کرے قبل اس کے کرائش کو ہلاک کرے۔ لہٰذا توبر میں تاخیر دومراگناہ ہوگا اور اِس سے بھی فوبر کرنا چاہیئے اور اگر تا خیر کرے تو تاخیر توب کے دومرے دوگناہ ہوں گے ۔ یہ دونوں گناہ

(ماشيم فحركد سنت) كسى كى زويس ريجى تل الناس ب يبي هم ركعتا ب الركسى فيبت كى بوتو و يعى السامی ہے اور کلینی نے حضرت صادق سے دواہیت کی ہے کردگوں نے جناب دیٹولی خدا سے پرچیا کرکھا توجیت کیا ہے۔ فرما یا کو جس کی فیمیت کی ہے جب اُس کو یا دکرے ۔اس سے لیے استغفا کرے ۔ادراس رفیحول کیا ہے کہ فیبت کی املاع اس کونہ پنجی ہو۔ اورخوا برنصیر نے تجربییں کھائے کوائس سے عدر خواس کرے جس کی فیت كى بدے راكي فيست كى اطلاع اس كوپينجى بور اور علامرنے تجريد كى تثرے ميں كهابت كر اگر فيسرت كى اطلاع اسس شغص کو پہنچی ہوتو اُس سے عذر توان کرے کیونکر اُس کو اذّیت پہنچی ہے تاکہ سارک کرے ۔ اگراُس کو اطلاع سز بول بواس سے طال كے في مواہش لازم نيس ب كيونكون رخ اس كونين بينيا يا ب اور دولوں مورول ين واجب سه كفوا كم المياشيان مو، اورالاده كرك كرأنده بيرفيرت وكرك اورمساح الشريية مي من صاوق سے روابت کی ہے کہ اگرکسی کی غیبت کی اطلاع جس کی نمیبت کی گئے ہے اُس کو پینچی ہے تواس کاعلاج نہیں ہے سواتے اس کے کراُس سے عذر خواس کرے اور اگراس کو غیبت کی اطلاع نہیں پنجی ہے قوائس کے لیے بخشش کی وعاکرے اور شیخ زین الدین نے کہاہے کی بست کے کقارہ میں دور مدین وار دہوتی ہیں ایک پر کم كفارة فيبت بهد كاس ك لياستغفا ركويض كي فيبت كيد ووسر بركوش فس يكولي فلم كيا ر وفرائس مع عوض میں جا ہیئے کے غذر تواس کر رے قبل اس کے کردہ دن استے جبکہ اس کے پاس مال ودولت مراور ربینی روز تیاست) اوراس کی نیل نے کرصاحب می کودے دی مبلے اور اگر نیکیاں نرہوں تواس کے گناہ می ے اُس کے گنا ہوں میں اصافہ کردی اور ان اور ان میں موافقت کی میمورت مدے کر استعفار کوہم اس وجمول كريى كفيبت كى اطلاح اس كونيس بوئى ب يأس كوطنات كل ب تاكراس مندخوا بى كرف ادروند فابى کوہم اس پر محمول کریں کر غیبت کی اطلاح اس کوئینی ہے اور اُس سے ملنا بھی محرشوا رہنیں ہے اور واضح ہو كدان وونوں امورك لانے ميں توب كے داضع موسف كى شرطب يامن ندامت سے اور ييراس كا موحل یں نالانے کے عزم سے توم بختی ہوتی ہے۔ اور وہ دوسرے واجبات ہیں علمامے دریا فائنسو ے دشوانیں ہے۔ بلک نوبری عمیل ہے اور اگر ترک پر توبر دکرے نوعذاب مزکیا مبلتے کا بکائس کے ترک برمعذب كيامائكا يعن خرول سيمستفاد موتاب كر شرطي اوريرا حوط ١٢ :

اس برہوں گے اورشطرخ کے گناہ کے بوابر بڑھنا ہے بیان بک کدایک رباعت میں اس مد ب بنتاب كراكريم أن كوسا يطمنط برنفسيم كريي تواس فدر برهمتاب كرما برحساب دان اُس کے مصاب سے عاجز ہوں گے اورجب من لگ سے تم نریں نور کرسکا اے ماگر دوائیں اور چار راہشیم کریں تو خدا کے سوا اُس کا سیاب کوئی نہیں کرسکا بچر جائیکہ ہم روز وہا ، وسال رِتفشیم كرين وأس كأي حساب جبك غيرتمنا بي كوابول كويم اس نسبت سينتيب كرين لازامعلوم نوا لرقس طرح مدا کی تعمتوں کا فتمار شہیں ہوسک اسی طرح بندہ کے گنا ہوں اور خطا کر کا نتمار شہر کیا ماسکتا بعض محققین نے کہاہے کہ بوٹنفس نوبرس تاخیرکر تاہے ایک وقت سے دومرے دفت پر چیوار دینا ہے تو دو خلیخ طروں سے دو جار ہوتا ہے کواگر ایک سے بھ گیا تو مشکل ہے کہ دوس سے رکھ مبائے (اقل) مولت اُس کا کررہان پکڑلے اور مدارک کا وقت گذر مبلتے اور توازہ بند بوجلت اوروه وقت اسماست ميس ك بارس مي فندا نے فرايا ہے وجيل بينط مديب بيا ما يشتطون ليني إلى كاوراس ك درميان جوده ملسة بين وه موقع مال موتاسي بيكم وه اكب دن اوراكب كمنظرى ملعد ما من أن سے كماما تات كرفهلت كا وقت كروكاباب الم كودهات منيں ہے بيساكري تعالىنے فرايا ہے كرتبل اس كے كرتم ميں سے كسى كودوت ائے توده كهاب كريرورد كالكيول ميران تعلق توفي الغيرة كى - يهال كك كرامل تزديك موتني -اس آبت کی فسیریں معض فسترین کے کہاہے کرماکنی کے وقت جبکہ بردہ اس کی انکھول سے اتھا دیا ما تاہے۔ کنا ہے کراے ماک الموت میری موت میں ایک دوزی تاخر کرو تاکریں اینے بموردگارے عذِر و تور کرلوں اور مل صالح کا توشہ کہا کر لوگ - مک الموت کتے ہیں کہماری عمر کے دن لُورے ہوگئے ہیں اورکوئی دن ماقی نہیں ہے تو وہ کتنا ہے کرایک ساعت کی تاخیر کرد۔ ملک، الموت کہتاہے کرساعتیں بھی لوکری ہوگئیں ہیں اُس دفیت آؤں کا صوازہ اُس میربند ہوما آلمے ادرائس محطق میں گر گرارسٹ بدا ہوتی ہے اور وہ اپنی عرض انع کرسنے پریاس وحسرت والمبدی كمكونط متاسيد واوريست ابسا بونام كراسي بوا ،اوراضطاب بين شيطان أس كابيان كويمى فارت كرديتاب نعود بالله من دلك (دوم) بركركا بول كى اركى اس كول رجيا مِاتی اورجمع ہوماتی ہے اوراس کطیبعت پراس فدر فالب ہوماتی ہے جو دُور کرنے کے قابل نى يى بوتى كيونك موكناه دەكر اب اركى أس كے دل برآماتى ب عبيها كرنجو كئے سے أبز بر غبارساجمع بوجا تاہے اور بب گنا ہوں کی طلمت زیادہ جمع بوجانی ہے غالب بوجاتی ہے ہی طرح سانس کا مُناد بجب آید ریمیونک ارتے بی قودہ توصیدلا ہوجا تا ہے جب ایک مرت ک اس مالت بررستا ہے اور اس برجلار رز دی ماتے اس کی چیک جاتی رستی ہے اور اس کو فراب

کر دنتاہے کر مجر جلاکے نا بل نہیں رہتا ۔ اس طرح آوی کا دل ہے جب گناہ کا آٹرائس میں آئے ہے اور نوب اور اور اعمال صالحہ ہے اس برمیلاً نہیں ہوتی ۔ اس طرح آس پر فہر لگ جاتی ہے کر اس کے بعد اللہ علاج نہیں رہتا ۔ جسا کری تعالیٰ نے ذما باہ صلح اللہ علاج الیہ ۔ اور الیہ دل کو فہر کیا ہوا ، منزگوں اور سیاہ دل کھنے ہیں ۔ جیسے کر میرشیں اس بارے ہیں ترکور ہو ہیں ۔ بہال کے کہاس صلد سے بہنچتا ہے کو منزلیدت کے اس کا ماس کی نگاہ میں مہل ہو مباتے ہیں اور اس کا دل اس کا اللی قبول کر دیتا ہے ۔ قبول کر دیتا ہے ۔ قبول کر دیتا ہے ۔

والنبح موكه آخري وقت وه وقت موتاسي جب موت كاليتين موما تاسيد اورامُوراَحْرُ سَلْظٍ آتے ہیں۔ مک الموت کو دکھتا ہے۔ اُس کی عبد مهشت یا دوزخ میں دکھانے ہیں یا جنار برسوا خط اورآ منراطها كركوجواس وفت نشرليب لاتي بين وتميت است أس وفيت ابراع ب كرفور كا فائدونيين رونا اورز نوبزنبول موتی ہے جبیساکر فرائے تعالیٰ نے فرایا ہے کرتوبرکاکوئی فائدہ آن کے لیے نهيں ہے جو بُرَے اعمال کرنے ہیں۔ بہان کک کرجب اُن میں سے کسی کو موت حامنر بوتی ہے تو وہ كتاب كرمين في اب الورك إدراك كے ليے جمالت كفر بيورتے بي تويد كا كيد فائدہ مكيس بم ف أن كے ليے دروناك عذاب تباركردكيا ہے اورحضرت مدادُن سے منقول ہے كرموت حامر مرسانے سے مرادیہ ہے کوامور آخرت کا مُعاشر کرنا ہے اور رسول خداسے روایت کی ہے کرفداندہ کی فئ اُس دفعت نک نبول کر تا ہے جب تک رُوح اُس کے عظیے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور غُرغرام طائش كے مان سے طاہر ہوتی ہے بعض مفسر ان لے كها ہے كريندوں كے ساتھ فلا كے دحم وكرم ميں سے بهب كة فابض ارواح كوعم وباست كريرون كى أعلبون ست قبض دُوح كى ابتدار كرس اورونية وتت "اخرکے ساتھ (یعنی ایستان مند) اُوپرلائے بیال کب کرمینز کا پہنچے بھراس کے بعد مان ک يهني الكراس مرّن اور جهلت من أين خلال جائب ول كومتو مركم سك اوروميّن اوروديات ترسيخبل أس كے كرامور آخرت كومعا سُر كرے اور اُس كى تور قبۇل نر ہو جاہيے كر دہ لوكوں سے ابنی خطاق با ورمطالم کی مزرخواسی کرے میاد خداکرے اور اس کی روح جیکرمفارز س کرے یادمدا اور ذکر خدا اُس کی زبان برجاری ہو اورائس کی عاقبت بہنز ہو۔

معتملی نے اس میں اختلاف کیا ہے اگر الب وقت گناہ مذکرنے کا عزم کرے جبکہ اُس کے کرنے کا عزم کرے جبکہ اُس کے کرنے کی اُس میں طاقت نہ ہو جیسے کسی نے زناکی اُس کے بعد اُس کے عضو ناسل کو کا طاقت اس کو حاصل ہوجا بیگا ہے گوئیس نے توبدی اور زناکی طاقت اس کو حاصل ہوجا بیگا ہے اُس کی توبہ تھنول ہے یا منہیں ، اکثر نے کہا ہے کہ تقبول ہے اور ثناؤ و نا ور قبل ہے کہ تقبول ہیں ہے اور تباور تباؤ و جر ہے ۔ اس حرح اگر کولی خوفناک مرض بہلا ہوجائے جس سے گمالی غالب ہو کہ ورت

آمات کی تو بخول توریس اختلات ہے اور شہوریہ ہے کہ اُس کی تو مجنبول ہے اور بعض آیات کیم اوراماديث معتبره سے طاہر وتاب كرندول علاب كى بعد و يقبول منيں معتبره سے مبياكري تعليك نة تصرّر فرعون مِن دَرِايا ب كرمَس وفنت وه غرق مون لكا قركها مِن ايمان لا يا كركوني فدامنيس بسركر وُوخِدا جس بَدِيني اسرائيل إيمان لا ئے ہيں جبرَّيل نے فرايا ب ايمان لا اسب جب تومنے علاب كود كيديا مالاكر بيلے كناه كرا تا اورزين من فسادكرنے والوں من سے تھا فرايا ہے كران إلى قريد ميں سے كيوں ، موسى جوا يمان لاتے بين توانى كا ايمان أن كونا مره يہني اب سوائے فوم يرنس تحصيب مذاب نازل مونے سے بيلے وہ اُوگ ايان لائے وہم نے ان سے دليل وعوار ترف والاعذاب وزیا وی زندگی مین زائل کردیا اور یم نے اُن کو آن کی مقدار اعمل یک مهلت و دی ۔ ابن بابوبرنے بسند معتبر روایت کی ہے کہ صرف امام رضاعلی انسلام سے لوگوا ، نے دُرِجِیا کر خوانے کس سبب سے فرمون کوغرق کیا ۔ حالا کو کوہ نوا برایان لایا اور اُس کی کمبالی کا اقرار کیا حضرت نے فرایا کہ اس بیے کہ وہ اُس وقت ایمان لا باجبکہ اُس نے عذاب کو دکھے لیا ۔ ایمان لاناعذا د بمعنے کے بعد قبول نہیں ہے اور برجم فوا گذشتہ اور آئیدہ لوگوں کے بارے ہیں ہے ۔ ی تعالیٰ ت فرابه من و الما وياستا قالوا امتّا بالله وحِلة وكيفرنيا بماكتّاب مشركين في يك يبنفعهم ايمانك ديماد الدياسنا يعتى جب بمالاعتاب أول في ويجما توكها بم خلك كتابي بإيان لات اوران سے انکارکیا جی کوہم معدا کے ساتھ مشرکیب کرتے متھے۔ لہٰذالیہ منیں متعاکران کو إيمان أن كونفع بخشفة حبب المفول نه مها لا عذاب وكلها . اور فرايا ب كرص روز فما است مورد كما كى نشانبول بى سى يعين نشانى آئے گا توكسى كوأس كا ابال فائده ئېيى دىسے كا بويبلے ايمان بيس لا البوكا يا البينة المان كے سابقة عمل معالى كرا ہوكا ۔ اسى طرح فرعون نے جب غرق مونا ديكھا كو امان كا اظهاري توأس عدكماكراب توايان لا تاب اس كايكه فإئره نيين الارتبيك جبكه فائمه مِوتا توامان سبس لا با اور نا فرانی کی اور زمین میں خدائی کا دعوی اور لوگوں کو گراہ کرے اور بنی اسرائيل نظم كرك زمن برفسا دكرا الخا ودرصرت صادق سے روايت كي ب كريقينا كيانى ایک امام اور کیت نعلا موتاب موخدا کے علال وحرام کو جا تباہے اور لوگوں کو نعلا کی مباتب آبلا تا ہے اور زبین سے جحت موامنفطع ہوگی محر پوز قبامت سے جالیس روز پہلے کہ زمیں سے اٹھالی مائے گی اور توبر کے دروازے بند بومائی گے اور کسی کا ایمان اس کوفائد، نر دے کا بو پیلے ایمان يزلايا بوكا- اوروه لوك مزرين مل مول محيا ورؤس لوگ بين من يرفيامت فائم بوكي-اورنفيساوام مُرُور مِن ہے کہ ایک اعرابی رسمول خدا کے پاس کا یا در کما کہ جمعے آگاہ فرمائیے کہ فریکس درّے فرک موآل ہے بخصرت نے فرا کار فرزند اُدم کے لیے تو برکا دروانہ کھیلا ہوا ہے جب کم غرب کی مات

مسيئورج طائوع يزبرو - اوبعض آيتين بوخدا وندع المرفي فرمايا بعدائيان أس كے بعد فائدة ميں دِنا يهب كرأناب مغرب سيطلوع كريكا چھٹا مطلب - توبر کی سموں کا بیان -اس کاسب سے م درجبہ خیم نے بھا كرگذشته گنا بهول بربشیان بونا اورآشده كے ليے اس كوعمل میں نزلانے كاغرِ م كرنا اور براس مترك پہنچا ہے بوریغمروں اور صدیقوں کا در رہ ہے جینا بجر نہج البلافریں روابت کی ہے کہ آبھنفس نے 👯 جناب امیرک سکف که است خفوایل حضرت نے فرا ایری ان تیرے فرین بیفے توجاتا ہے كراستغفاركماب، وإستغفار عليين كادر جرب اوروه وه أسم سيحس كيجيم عني الم (اقل بشان گزشتر افعال سے (دوجم) اِس بات کاعرم والاده کرا بنده ممبی توانی میر عمل رکرے گا ( تنبسرے) میرمخلوق کا توق اواکرے گا تاکر سنے وقت تو ماک ہو۔اورکسی کا سى ترك ذر مردر ديد (چوتنهي) يركزوم فرض كى جانب الأده كرب بي تحديد واجب نظ. اور توسط اُن کومنا کع کیاہے کرا داکرے ( یا نیچوس) یکر تو قص*د کرے کر و کو ش*ت تیرے بدن میں حرام طریفزسے بیدا ہوا ہے اُن کو حرن وا ندوہ سے جیوڑے تاکہ تیرام پڑا تیری ہڑاوں سے بِيت مِلتَ اور تا زه كُوشت الى بى بدا بو ( چِلتے) يركه اپنے جيم كوعبادت ورا منت بس " تُكليفُ دية تأكر أبن كومعصيرين كي حلاوت يجمّات ما أس كے بعد ستنخفرالنز كه به اور صفرات ت سے منفول ہے کر پوشض گناہ بربانی ہے اور اس سے استعفار کر ملہے ۔ اُس شخص کی اندہے وزان كراب واركلبني وغريم فيسند التم مغرصرت معادن سعددوايت كى برحاب رسُولِ مَوا كِنْ فَرِما بِالرَوْضِ مُرْنِ سِي أَكِ سال سَبِكَ تَرْبِرُون السِيهِ مَواس كَيْ تَوْرِ تَبُول فرما تُأ ہے کیجر فرما باکد ایک سال بست ہے باکہ توقعص اپنی مونٹ سے ایک مہینہ میلے توبہ کرناہے خدائس کی فور تبول کرنا ہے مجھ ذرا یا کرایک جہد نمی بہت ہے بوشف اپنی موسن ہے ایک مفت ملا قرر کرنا ہے فعد اس کی توبر فرق ل فرا اسے مجد خرمایا کر ایک ہفتہ می بہت ہے مختصل نی موت سے ایب روز پیلے توبرکن اسے توخدا اس کی توبہ قبول فرا اسے بھر فروا کا کہ ایک دوز بھی نبادہ ہے۔ چوشخص قبل اس کے کوائٹور آخرت کا مُعالنہ کرے ، "تو یہ گرکتاہے وَمُلاأس اكثرهماريني اس مديث كونسخ ويجمول كياسيدا ورائندالال كباب كدنسخ تعل سد ببيل مبائز ہے۔ اور فقر کو تعت کا کمان یہ ہے کر برنوبر کے اختلات مرانب کی جانب اشارہ ہے کرامل نوبر وہ ہے جوایک سال موسن سے سیلے کرے اور ایک سال کا ایٹی گذشتہ علطیوں کا بدارک اور استے مالات کی اصلاح کیے۔ اگروہ بھترہ موثوائی طرح مدبسے اکثر توبرکرنے کا مبسسے

تليل درجربيان فرمايلهد مصباح الشرقية بن صرت صادق سيدوايت كاست كرفرراك كلبني مُونى ركيبال ب اورعنا بت اللی کی مددسے اور سرحال میں بندہ کے لیے نوبر مرد ما ومت منروری ہے اور ندوں كالمام فرتق توسيك فألى بل اورك معمرول كالوبرقرب ووصال ك مرتبه كالوسال كادى اضطراب اورول کی نشولیش ہے اور اصفیا اور برگزیرہ لوگوں کا توبر مینی اوصیار کا یا دِخدا کے بغيرسانس لبناه واولبارا وردوسنان نثرا كاتو يتختلف تحاول سيسب اورخواص كأفريندا كعلاد كسى جزين نغول بونے كرسبب سے بدوام كافر بگا بول سيب اوران بسسم سراك كي بليد ان كامل نوري معرفت اوراك على بعد اوراس امرى انتهاأس كى شرا بهت طویل او تی ہے ۔ لیک عوام کا فور بہت کہ است دل کو آب حسرت سے دحوست اور براس ابنی خرانت کامعترف رہے اور گذشته لغزشوں برجمبند مامست رکھتا ہو اور اپنی باقی م یں خانفن رہے اور اپنے گنامول کوچھوٹا سہجے بوائس کی سنسنی دکاملی کا سبب ہو اور ہمینشہ مناسف اورگریال رہے اور ان امور برج اس سے خدا کی اطاعت میں فرست بوئے بن اور اپنے لغن كوبهجا عوامشول سيدوك ادر خداس فرادكرا سب كراش كو توبه ك وراكسة برامام سکے اورگنا ہوں پر پھرمل کرنے سے فوظ رکھے اور اپنے نفس مرکش کو درست رکھے اور مدان عبادت بن نبزي اختياركرے اور يو كھيرعبادلوں بن اس سے كمي بُوني بواس كولوراكى، اور لوگول برجومظ الم کیے بی ان کی الافی کرے اور بیسے لوگوں کی محبت سے دور استے اور عبادات میں ننہات پرنظر رکھے ۔ اور دفول کوروزہ رکھ کر بیاریا رہے اور بعیشہ اپنی ما قبت کی کوئیں اسے اور خداس مدوطانب كيد اورأس سيسوال (دُما)كرك كروه اس كوراست و كليف مين کے داستہ ہے قائم سکے اور محنت و بلایں ثابت قدم دہے۔ بہاں کر آور کرنے والوں کے درجہ سیسے نام کے تور کرنے والوں کے درجہ سیسے نام کے قواب درجہ سیسے نام کر تورباورٹ کا مسل کے قواب کی نیادتی اور درمات کی ماندی کا سب بو معدافرما الب کرخدا آن کوما تا سے معول نے کمااور جھوت السلنے والوں وجمی جانتاہے اورساب رسول تداسے تقول ہے کر قرر کرنے والے بروعب أوبركا الرضا مرمز بولو توبركرك والاحبس ربا - مكرية كالمعمول كورامني كرسط ورضا فاندل توا واکرسے اور لوگوں سے عجز وانکساری کے سابھریش کے اور اپنے نفس کوخا مشات بیجاہے بازسكے اورائني گردان دفول كوروزه ركھنے سے تنا كردے ۔ اوردانت كى بيدارى اورعيا وست ك بسب اینے دیگ کو زرد کردے ادر کم کھائے سے اپنے پسٹ لاغر کوے اور اپنی کپشت کو

جم تم كاك كينون سے زخمي كيے اور بهشت كے شوق ميں اپني تم يوں كو ( گوشت سے) مُواك<sup>ے</sup> ادر مل الموت كے خوب سے أس كا دل زم موجائے أس كا جرا موت كے خيال سے خشك مو موصلتے۔ یہ سے قربر کا اثر۔ اور جناب رسول خدات نے فرما اکن فراگ ، حلت موکد کون نور کرنے والا جے ؟ لوگوں نے کمانیس پارسول اپٹر سے معرب نے فرما یا خوشخص تو برکرتا ہے اور ترقیعاں کو راضی نہبر کرنا وہ تائب نہیں ہے وشخص قربر کرتا ہے اور عباوت زیادہ نہیں کرتا وہ تائب نہیں ہے جو خص فرید کرے اور اپنے لیاس فنیسرز کرے وہ استب نہیں ہے اور جو تنص قریر کر لے ورساتھیول اور فبقول میں اور اپنی مبلس میں نبدیلی مذکرے وہ تائب نبیس سے بوشفس توبر کرے اور اپنے اخلاق ونیت میں تبدیلی زکرے وہ نائب نہیں ہے بچیخص فوبرکرے اور اپنے ول کا گرہ میر کھویے اور اپنے آپ کوفراخ مزاج پزکرے اور اپنی آرزد دُل کو کم دکرے اور اپنی زبان کو تغویا سے مزرد کے وہ تائب نہیں ہے بوتنخص فربر کرے اورائی زاد آخرے کوزیادہ برنجیجے وہ تائب نہیں ہے جب وہ ان عا دانوں پر برفرار نہ رہے وہ تو ہرکرنے والانہیں ہے اوراس کی ترین ول نہیں ہے یہ تنال نے فرمایا ہے کراے وہ گروہ جوالمالی لاتے ہوخدا کی بارگاہ میں توبہ فرئے كرو-اورنور نضوح ك إرسي اخلات ب حضرت صادق عليدالسلام سي نفول ب ك تور نصوح وه بے كمانسان كا باطن أس كے طا بركے مثل بوا ورستر بو الورووسرى وائت یں فرفایا کہ وہ ہے کرنوبرکسے اور عزم رکھتا ہو کرآئندہ کمبی اس کا مرکب برم ہوگا۔ادردوسری روابت میں فرمایکروہ توبہ ہے کوائن کے بعد بھرگناہ فرکے گا ۔ داوی نے اوجیاکہ ہم میں سے کون ب ودوباره گناه نهیں کرتا بصرت نے فرمایا ندا اپنے ندوں سے اس کو دوست رکھتا ہے ؟ جن کوکن فقنه عارض بوتا ہے اور وہ اس سے توبرکتا ہے۔

کرئین خفرت کا منزاوار ہوگیا اور مجھے مُعان کردے گا ۔اِس لیے کرمُعان کئے مانے کاستی ہو گی تو بہرگرزاستھات کی بنار ہر واجب نہ ہوگا اور زمین اس کا اہل وجوب کی صورت سے ہوں گا-کیو کو میری جزآ سیلے ہی گناہ پر ہومین نے کیا جمتم کی آگ تھی ۔اور پر مصناییں دُعادُن اور مدیثُول ہن بیشا رموح دہیں ۔

مار فروردین -ان طور این مطلب - أن امور کا بیان جن برخداد ندگریم مواخذه نهیں فرما تا -اوران کوئمعات کر مذکره و در در این سراور وه حندیوں به

اُمنَّا بِاللهِ وَرَسَولِهِ وَلِاحْوْلَ وَلَا قُوَّةً إلَّا بِاللهِ يعنى بم فدا اورأس كريسُولٌ بإيان لات اور ا كابول يد كولى مانغ اور عباد ول برقوت نبيل سب مرضرا كرما تقر

واضع ہوکہ مصریح اور محض ایمان ہے اس میں میں دوہیں بیان کی ہیں۔

(اقل) یکرنسندگرنتر صادق سے روابت کی ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بنون یونم کو ہے کہ ایسا امر کیوں تھا رے دل می صلور ہوا ۔ اور فررتے ہوکہ ہلاک بوگئے ہو فطعا آیا ان کے سبب سے ہے گرقم مون نہ ہونے تو اس کی پرواہ نہ کرنے ان خطور اور نہ اس سے مزنس کی جو تھا رے دل میں بیا ہونے ۔

(دومرے) یرکر یعض ایمان سے کوالیے باطل اختالات دل میں بدا کرتے ہوجی کودیل

د رُبان سے باطل کرتے ہو تا کہ مزہب حق برصاحب بقین رہو۔ (تبییرے) کوہ ہے جو مدیث سابق ہیں گذرا کرجب شیطان اس سے ماکیس ہوا کرتم گوکفر وگناہ میں ڈانے توقم کواکن وروسوں کے دربعہ اذبیت دیتا ہے۔لنڈا بیمالے محض ایمان ہے۔

اورببلامعنی توام سے نقول ہوا بھترین معانی ہے اور نوجد کے ارسے میں ان حالتوں کے دفنے ۔ کرنے کے لیے بیند وجبیں بیان کی ہیں ۔ ( بہلی وجر ) پر کوالیا نہ ہوکرموت اس کوائس حالت میں

ا جلتے آو اُس کی زبان فرجید کے متعلق جاری ہوگی رہاں کے کراس کار طیتہ بریرونیا سے وصت ہو۔ (موسری وجم) یرکر جوائس کے دل میں گورا ہے اس کی نفی کرتا ہے کہ خدا کا کوئی دوسرا

' رہ اور اس کی صراحت کر الب کرمیرا خدا اس کے سواکوئی نہیں ہے۔ ' اقسیری دجر) یہ کریے کلمۃ طینبہ شیطان کو مجلا و تباہے اور اس سے وسوسے کو اس کے کہنے والے سے دفع کڑا

ہے اوراس جہت سے اس کمری مرنے والے کو تلقین کرتاہے (بیج تھے) ید کریہ وہ نامذہ کرتا ہے کہ مکنات کاسلسلہ اُس پر منہی ہوتا ہے۔ بھراس کا کوئی موسد نر ہوگا۔ (پانچویں) ید کرجوذات

تهام صفات كمال سيمتعنف بوده مخلوقات اورامتياج سيتصف نبيس بوسكتي . (دُوسِولِ اهر) حِس كناه كا دى إلاده كرتاب اورعمل بينهي لا تاحق تعالى اس كوات

وصل سے مُعات کردیتا ہے جبیبا کہ کلینی نے بسند شامیح کے صرب الام محرز اقر باحزت صادق ا سے روابت کی ہے کہ حضرت آدم نے کہا پروردگا دا نوٹے مجر برشیطان کومسلط کیا اوراس کو

نون کے اندرمیرے بدن میں ماری کیا تومیرے لیے بھی وہ بات قال میں کرائس کے تشریخیات پاسکوں میں تعالیٰ نے اُل پروسی فرمان کراہے آدم میں نے تھا اسے واسطے یہ مقرر کیا کڑھا دی ورت میں سے چوشخس کسی گناہ کا الادہ کرے گا اس کے لیے تھیا نہ جائے گا اور اگر ممل میں لائے گا ایک گڑا

میں سے جو حص میں ناہ کا الادہ کرے گا اس مصیعے محما نہ عبارے کا اور اگر مل میں لائے گا آیا۔ آوا اس مصیلے تکھا سائے گا اور آگر کسی نہا کا الادہ کرسے گا اور نز کردے گا قوانس مصیلے ، یہ ام یکی تھی

اوراك تماس تيون بيس سي جوافعال فلوك كم مواخذه بردالات كن بي يه ب كتي تعالى فراكب والتقف ماليس ها بم علم ان السمع والبصر والفؤاد كل الكناف كان عنم مفعولا۔ بعنی اُس میزک پروی مت کروجس کاملم تم کوئیس سے بیشک کان ، آگھ اورول ان سے سوال کیا مائے گا ۔ ادر میر فرطا ہے کر سگوائی مت چیسا و بو تعض چیرا ایس اس کادل كُنْهُ البِهِ " يَعِيرُ فرما يا ہے كرم خِدا تمها رى لغوتشمول بربوا خذہ نہيں كرتا بو زبان بربوارى كرديتے ہو لیں ان موں بیضدا تھا را مواخذہ کرتا ہے جن کودل کی مضبوطی سے کھانے ہو ؟ اور دوسری عِلمہ فرایا ہے " کیکن نعالتھا ال امور برموانقرہ کرتا ہے جن کو تھا رے دلوں نے کیا ہے ۔ لندا ان أيتكول اوران مثالول معمعلوم مؤناب كرولول كافعال بيمواخذه موناب ادر محرفراليب دَمِن يعظم شعاش الله من نقوى القلوب ادرُلْقوى كودل سينسب وي مي القر بناب رسول تدام سے روایت کی ہے کہ آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا ورفرہا یا کنفولے اور بربر گاری اس جگه ہے اور نعا و ندع الم سف ان اوگول کو دھمکی دی ہے جوامور فیرچر کو دوست رکھنے بين وه مومنون مين فاش موت بي أوركام كى مبتت ول سيدب الصنا كفروشرك بغفن وحسد اور كبينه اورايسي امورس برعذاب وعتاب كى وعيد بوتى بعد دل كانعال بي عركسي مو سكا بد كران برموا تعذه مر موكا ورايات واحا ديث كي موافقت كم ليرست من وجب تعيين -اس كي تحقيق بيد كرول كافعال كي تفتيل بين :-

(بیای قسم) بیر مخص دل مخصطور موں اور آدمی کوائس بیرکونی اختیار نه موساور دل میں بیلی تو والابيلا وسوسه باخيال برب اوراس من اختلاف نيس بكراس بيعداب مترب مبين موتااور

ر دوسری قسم الشورت اور گناه کی توامش بغیراس کے کداس کا اداده کیا ہو-اور عالب اوتات وہ بھی عام کوگوں کے اختیار میں ہمتی معیدے زنا اور لواطر کا خیال کرے اور بے اختیارات کے نفس میں خواہش پیدا ہو لیکن اُس معل کا ارادہ مذرکھتا ہو۔ بیکی اُختیاب ی منیں ہے اور خوال کلیف نہیں ہے النا وارد ہوا ہے کہ کہا نظر نصارے لیے ہے بعنی اگھیا افتیاراس من گاہ برمائے پیردوبسری مزنبرنگاه کرناتمها لا اختباری نغل بوگا اس کیے که دوباره الاوه اورخوانهش سے نظ کرو کے بیا وہ نظر کرنا خواہش کے ساتھ مباری رکھنے ہو۔ اگر خشق کا اصل سبب اختیاری ہو آلزیجید مهیں ہے کہ عذاب کا باعث ہوتا اگر آخریں بے اختیار ہوجائے جیسا کہ حدیث بن وارد ہوئے كر صرت صا وق مسرعتن ك باسم من لوكول نه دريافت كيا - فرما ياكر يند فلوك من جياد فكرا ے مال ہوگئے ہیں ق تعالی نے اپنے غیر کی فبتت کی لذت اُن کو عکھا کی ہے۔

' تعمیسری سم ، وہ ہے کہ گنا ہ اور صول شہوت فلب کے الادہ کے بعد نوا ہشات کے لوٹ در عذاب سيغفلت كرسبب سے وقتى نفع أس عن من موستا ہے اور فكم كراس كر نيل كرايدنا جا سبئے لہٰذا اِلادہ نفس میں بیلا ہوتا ہے اور ضبوط ہوتا ہے اور بختگ<sub>ی</sub> کی مدینک ہمینجتا ہے اور دنیا وی منترم اور خوت اُس فعل سے نہیں روکتے اور الادہ کا پوُرا کر نائیسی مبت غورو فکر اُور ترد<sup>ر</sup> کے بعد موتا کے اور ارادہ کے بعد اس کے استوا رکرنے کے بعد مکن ہے فعل عمل میں مراستے اس خبال سے اِلاد مضبموط کرتے کے بعد نشیاں ہو یا اُس سے خافل ہو سائے یا کوئی اُڑکا وہ بدا ہو كُرُوه فعل أَس بِرُوشُوا رہو تومعصيت اور توامِش لوُرِي كرسنے كے اصل تصورا وربغش كے مائل ہونے برجوا ختیباری مبیں ہے کوئی عذاب مبیں ہوتا بہر محم عقل کے بارے بی مدینول کا ظاہریہ ہے کہ اس بڑھی گوئی عذاب نہیں ہے۔ اور بعض نے کہاہے کہ انفتیاںسے ہوتو قابل عذاب ہے اگريغيراختيار موزو قابل علاب مربوكا - إوراگرفعل بينخنزارا ده ماصل بو اورفعل كونك مي كسي ركا وت كى وجرب تن الت بعريمى حديثول كاظا بربيت ب كرائس سے اس عزم برمواخذه نہیں ہے بیض عامر تصبیل کے فائل ہوئے ہیں کراگر ندا کے اور روزِ عزا کے عذاب کے خون سے فعل کوترک کرا ہے اوراس تصدیعے نادم ہوا ہے جوکیا تھا توایک ایکی اس کے لیکھی جاتی ہے اور وہ نیکی فعل کے اوا دہ کے گناہ کو مٹائے والی ہوتی ہے۔ اور اگر ترک فعل کسی دوسیری أركا وط كيسب موخدا كي خوف سے مذہو ايك گناه أس براكها ما تا ہے ۔ ادر بعض ملكمين ا مبدنے بھی اُن کی بیروی کی ہے اور اُس روابیت سے استدلال کیا ہے جو جناب دسول خدام سے نقول ہے کرجب بندہ گتا ہے کا اِلا دہ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ خدا وندا تبرا بربندہ جا ہتا ہے كە گئاه كرے نوخدا فرما تا ہے كه اگر گناه عمل میں لائے تو اُسی سے مشل گھتو۔ اور اگر ترک كردے تو ائس کے لیے ایک حسنہ مکھو کیونکہ اُس نے نزک نہیں کیا ہے گرمیرے خوف سے ۔ ایضا اُنہی حضرت سے روابیت کی ہے کہ لوگ محشور زموں کے گرنگتوں بر اور کیا ہے کہم مانتے ہیں کہ کوائی شخص دات کوارا دہ کڑنا ہے کہ جسم کوایک مسلمان کوقتل کرے گا یاکسی عورت سے زیا کرے م اورائس داست كومر جائے اور كناه براصراركن اسوامرا تواپني نيت بر محتور بوكا -اس بات کی دلیل فاطع پر ہے کہ جناب ریسُولِ خدامیے فرمایا کہ جب دومُشلان ایک دومیرے پر الوار أُنْهَا أَيْلَ لَهُ قَالَلَ وُتَفَنُولِ دُونُولَ مِنْمَ مِن مُول كم ولي ولكن الله مقتول معتول من الم جائے گا۔ فرمایا اس لیے کرائش نے کھی دوسرے کے قتل کا ارا دہ کیا تھا اے

له محرف فرات بن كريد عديشين أمّر كرات سوارد توقى بن اوران اخبار معتبوست ان كامقاباله بن كما معابله بن كما معابله بن كما معابله بن كما معابله بن كما معامل المربه في حديث تسليم كرني كما موريد كالمعامل الماس بريونوف موريد تسليم كرني كما موريد كالمعامل الماس بريونوف في المربيل حديث المسلم كرني كما معتبر بالمنظم معتبر بالانظم المربيل معتبر بالمنظم معتبر بالمنظم المربيل معتبر بالمنظم المنظم المربيل معتبر بالمنظم المنظم المن

(پوئق قسم) دِل کے افعال ہیں اور وُہ باطل عقیدے اور اصولِ عقائم میں شک ہیں۔ اس میں شک بنیں کواس میں گنہ گا رمعذب ہوگا۔

( پانچرین شم ) اخلاق دمیمه بین مسید و منول سے صدر و شمنی اور کینداور اُن سے برگمانی وغبره اكثر علماران كولمعصبتت ملتنة بين أكرجه اظها ركرسه ادربهت سي عديثين اس بردلالت كرتي مَن كريرگناه بين مذان كي إصل اور بيشريعت سهار اور دين مين عدم جرح ميكونياده مناسب ہے اور اس کا ظاہریہ ہے کرگناہ کے الادہ برمواخذہ مذہونا مومنول سے مفتوص ہو۔ اس طرح اُس مدیث کے مِنافی نہیں ہے جو دار دیمونی ہے کہ الح بہتم اس لیے ہتم ہیں دہی گئے کیو کو زیامی اُن کی نبت بھی اگروزیا میں ہمبشہ کا فررہی گئے تو ہمیشہ کا فرز ہیں گے اور خوا کی نا فرما نی کریں گئے اور و ورب بوا بات منى بوسكة بن واغنع بوكراكثر فقها وتنكمين كاكلام يه ب كرم عصيت كالداد اوراً س برمنبونی سے قائم دمنا حرام ہے لیکن خدا کے اپنے فسل سے اس کونجن دیا سے اور معفرت کا وعدہ فرایا ہے جیسا کرصغیرہ عصبیت ہے اور کہا ترسے پرمیزی وہرسے خش دیتا ہے۔ لکذا جونوا برنصبر نے بخریویں کہا ہے کہ قبیح کا الأدہ قبیح ہے اور فعو کے خلاف نہیں ہے۔ اور الوالصلاح كے كلام بي همي تل اس كے بيال بوجيكا اورىتيد مرفضنى نے تى تعالىٰ كے قول ادھمت طائفتان منظمان تغشلا وإلله وليهماكي تاويل بي كماسي يسب كر ( بينك س) فرار اور بُرز دلی نے ان کے ول می خطور کیا نہ پر کراس کا الادہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کر مصیرت كالاده اوراس برمضبوطى سے فائم رمناگناه ہے ادر ایک مجاعت نے مدسے تجاوز کیا ہے بھا یک کما ہے کہ ہرکبیرہ کبیرہ ہے اور کوز کا الادہ کرنا کفرہے اور شیخ شہید سفے قواعدیں کماہے کہ معصبت كي نيت كن وين اثر منين كرتي اور مز المست مي جب كك كراس كا مركب مز مو-أوروه منجلدان بہیروں کے سیے جرمد بٹول میں است ہوئی ہے کہ خدا نے اُن سے درگذر کی ہے۔ پھر کہا ہے کہ آگر معصبیت کی نیت کرے اور ایسے امرکا مرکلب ہوجیں کو گنا و بھتا ہو بھراس کے خلا اس برِنظا ہر بوتو کیا یہ اثر منیں کونا میم ل نظرہے اِس صورت کے گناہ کا مصداق نہیں ہواہے لہٰڈا

(یقید ما بیر من فرگذشته) نه دو خریکی همی مبلئے گی اور درگناه - اوردومری دریث مجل ہے مرتع نہیں ہاور جو شال بیان کی ہے۔ بہلی بات ہے اور نمنوع ہے اور عدیث سے مکی ہے کہ اس نعل کے بیعتی کوار کھینی خاور اُس کے مقابل کھڑے ہوئے اور اُس کی مدد اسپنے متل بر کرنے کے الادہ سے مُراد ہو اور جو لوگ کر قائل ہوئے ہیں کہ معذب ہوگا وہ کہتے ہیں کرگناہ برمضبوط اِرادہ رکھنے کے سبب سے گنگار اور معذب ہوگا زکر اصل فعل پولنزا اگر دو مراگناہ عمل میں لائے قواصل فعل برمتر تب ہوگا ۔ ال اس کے مان رہے کرمع صیبت کی نیت کی اور اس ۔ اور معصیت کی نیت پر بغیرائی بیمل کے موافزہ اس کے مان رہے کرمع صیبت کی نیت پر بغیرائی بیمل کے موافزہ نہیں سے اور اس صورت سے ولالت کرتا ہے کہ نٹر بعیبت کی ہتک حرمت کی ہے اور معاصی پر بھرا تن کی ہے ۔ مالا نکہ ہمار سے مفل اصحاب نے کہا کہ اگر کسی ممباح شے کو پیٹے نشر آور شاب ہوگا اور شاپر صفن نیت کے لیے کہ ہوگا بلکہ اعتما سے نعل کے انعمام کے سامقد وقل لکھتا ہوگا ۔

کہ خدا و نہوا کم نے میری اُمنت سے قابیزی اُٹھا کی ہیں۔
رہبلی منطابعتی وہ امر ج بے اختیار اور غفلت سے صاور موقائے۔ جیسے الادہ کیا کہن کو تیر مارے گا اور وہ ایک آدی کو گئے کا اور وہ ایک آدی کو گئے کی اور وہ مرک یا نوخی ہوگیا اور وہ خطا ہو مفتی ایک سئلہ میں یا جا کہ ہنری میں کرتا ہے۔ اور اپنی کو شعش ایس کے جھنے میں کی ہوا ور کو لی کمی نہیں کو ہے توان یا طبیب کسی بیار کے علاج میں کوئی خلطی کرتا ہے اور اس کے مجھنے میں کمی نہیں کی ہے توان یا طبیب کسی بیار کے علاج میں کی نہیں کی ہے توان یا قوں میں کرنے والے بر کوئی گئا ہیں گا تو نہیں جو اور اس کے مجھنے میں کمی نہیں کی ہے توان مات پرخوں بہا و رہا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کوخواب میں مار ڈالے قوائش برکوئی گناہ تیں مات پرخوں بہا و رہا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کوخواب میں مار ڈالے قوائش برکوئی گناہ تیں ہے۔ اس سے مال سے نونبھا لازم ہوتا ہے ۔ یا حاقلہ بریا ور حاکم کی خطا بنا برشہ موربیت المال بر

ے اورطبیب کے متعلق لبعن نے کہا ہے کہ وہ مطلقاً نُونہا کا اپنے مال سے صنامی ہے اور بعض نے کہا ہے کو وہ بیار جو اُس کا عِلاج کررہا ہے اگر اُس کو بری الذمر کر دے تو اُس ریسے منمان ساقط مومباتی ہے۔ (دوسری) فرامونتی ہے بینی ائرش خص رہو فراموشی کی وجہ سے کوئی گناہ کرے اکوئی واجب ترک کرے مرجیدا کر نمازیں بخول کر رکن ترک کرے تو دوبارہ نماز بڑھ اور معن افعال کے ترک سے بابعض فعل کے ترک سے جدہ سمولازم ہوناہے۔ (فیسری) جرمی نہیں جاتا ہے اس کا ظاہریہ ہے کہ جابل طلقاً معذور ہوتا ہے۔ اِس بربہت سى آئتيں اور مدينيں ولائت كرتى بن اور بست فرقوں بدان سے استدلال كيا جائكا ہے خواہ مستلاس عبابل ہو یا محم کے موقع سے جابل ہو لیکن اکثر علما رخاص موقعوں براس کے فائل ہوتے ہیں جیسے کسی کی نما ز جوکیراے با بدن یا سجدہ کی جگہ کی سجا سست سے ہوتومشہوریہ ہے کہ وقت کے اندرنما ذكا عاده كرا وأورقت كزر مان ما ما معدواجب نهين بدا وراسي طرح أكركوني عابل مومکان یا ما مر کے فسیسی ہونے سے اور اُس میں نماز پڑھے ۔ یا یکونی شخص مہروا خفاف کے واجب ہونے سے ناوا فف ہوا دران کے موضول بران کو ترک کر دیسے اور عدب کے زمانہ بن کل جيساكسابق بي مذكور موا الداسي قسم كي ما بين جن كا أن كراپنے اپنے مقام بيذكركيا ہے أور خلا کے موافذہ کے نہونے سے مراد ہو اگر محقیق و ملاش میں کمی نہ کی ہواس کا ظاہر تمام احکام میں عموم سے اوراس رعقلی دلیس سبت سی دلالت کرتی ہیں۔ (پوتھی قسم) ایسی ہندہمیزیں جن کی طاقت را رکھتا ہو۔ جبیبا کرخدا وزرعا کم نے فرما یا ہے دیا لا تعملنا مالا الماقية اسناب يعنى اسع بهارس برورد كاريم مياليسي جزكا بارميت وال كريس كافل بم كومنيں ہے بعبی كماسے كراس سے مرا ديمليف الايطاق ہے اكر چرفرا برتيس ہے اور مال ہے كرفى تعالى سے دانع ہو يمكن ہے كرد عاكرنا بندگى كے طريقہ بر ہو ۔اورلع على نے كها ہے كہ مراور عذاب ادر عقوبتيں ہيں جوسا بقه اُمتنوں برنازل ہو ہي اور خدا و ند عالم نے رسُولِ خدا كى ركت سے إس أمنت مع أمقاليا ب اورانارير به كرم اوتكيف شا قرب جرسابقه امتون من هي اور اِس اُمّت برایسان کردی بین اور اس مدیث بین طا برا مین معتی مرادین ـ ( پانچان مم) ده بعیر سم ک طرف اصطراب می توجر بوخاه ندا کی طرف سے بوجیسے مرا كمانا بحبكه الأكت كاغرف بوا ورمالت امنطرار برنجس بإن بيبا اور شراب بينا جبكة تم محيين يجينسا 

ہُونی بین صنوصاً شراب کے بادے میں میاں کہ کرائس کو آگھ میں فوالنے کی بھی ممانعت ہے۔اور مدیث میں وار دموا ہے کرونشرا ورشے کی ایک سِلائی انگھیں لگائے معاوندعالم جہنم کی آگ کی سلائی اس كى انكھ ميں بھيرے كا-اور مديث ميں وارد ہوائے كرخدا ويرعالم نے كسى حرام فيف ميں شفانييں قرار دی ہے بعض علمار سرام نشرا ورشے سے علاج کر امطلق جائز منیں سمھتے ہیں۔ باکتمام حرام جیزوں ے اما کر سمجھتے ہیں زیا دہ شہور جواز ہے نواہ خود اُس کے نعل سے ہو نواہ غیر کے فعل سے ہو <u>میک</u>ے کوائی ا پنے آپ کوزنم لگانے یا کوئی دو مرا اس کو ماہ رمصنان میں مجروح کر دے اورافطار کرنے پوجی بور مو اورعلمار نے کہا ہے کہ باغی اور مرکش کو وقت صرورت مردا رکھا نا جائز نہیں ہے بلکہ تمام محرات کھانا جائز نهیں ہے کیزی حق تعلے نے فرما یا ہے دمی اصطرع پر باغ والاعاد والا اشم علیہ العبی جومات اضطراریں مواور باغی اور سرکش نه مولواس کو کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور باغی اورعادی (مرش) مرمعنی میں انتلات ہے بعض روا تنوں میں وارد ہوا ہے کہ باغی وہ ہے جوا مام برخروج کرسے اورعادی (مکش) وه به جرمزنی کرنا بوران برمردار ملال نهیں بونا اور دوسری روایت وارد ہوتا۔اوریدنما زقصرنیں کرسکتے اوردوسری مدیث میں وارد ہوا ہے کہ باغی وہ ہے جو اوبعب کے لين الكاركة اب مذكر نفظ عيال كوليه اورعادي جررب اكثر علماسف كهاب كول في كويل كائے مذاس فدركرسير وجائے۔

( چیلی قسم) وہ بیز ہے جس سے کا بت کریں اسکام نقیدیں گذراکہ جیجزی کا بہتھے ساتھ

ملال بوجاتی میں۔

(ساتویں قسم) طیرہ ہے۔ اوراس سے مراد برے فال کے ساتھ نفس کا تاثیہ جیسے عرب میں فال ایا کراتے تھے بیش وقت مفرکے لیے ما یا کرتے تھے کوئی چڑیا یا کوئی شکار دا ہنی ما ے ظاہر ہوؤ ہنتہ فال لیتے تھے۔ بائیں مبانب سے اُن کے تیری باٹھ کی طرح آئے تو فالِ برجھتے تھے۔ یہ امرتجم میں بھی والج سے کہ اگر کسی مفر یا کسی قصد کے لیے جاتے ہیں۔کوئی جنازہ یا کسی مردہ کو الين دامند رو كيفت بن تو فال برمجمت بين-

ادرية جوريث مين وارد بواسي كرفال براس أمت مين منين بوناييدا حمال ركفتا ہے -(اول) برکرمراد مواخذہ اور عذاب کا دور ہونا ہو یعنی آگریسی کے دل میں الیسی بات بریدا ہو که بو اختیاری منیں ہے توایسا ہنیں ہوتا کرنفس اس سے متاثر نہ ہو۔ خدا اس لیے اس کامواخذہ نہیں کرتا اور اُس کا کفارہ یہ ہے کے خدار بھروس کرے اور اُس امرکو ماری کرے بعیسا کر مدیث میں وارو ہوا ہے كرجب فال لواور وك كذرجا تا ہے قوائى كى بدا مت كرو- (دوسرے) يركرائى كى

"انیرکااس امت سے دفع کرنام او ہوران دعا دن اورا ذکار کی برکت سے جوجناب رسمولی محدا اور آئم مطاہر من کی جانب سے آئ کی طرف توجہ نزکرنے کی وجہ سے ان کو پنجی ہیں اور فحدا اوراک دعا دیں اوراد کا دیر بھر وسرکرنے کی جن کی اس کے ضرد کو رفع کرنے کی دوابت کی ہے ۔ (بھسرے) یہ کراس کے دفع کرنے اور اُس کا جائز رہ ہونا مراو ہو۔ جیسا کو صاحب نہا یا کہ اس مدیرے سے بہت دورا ورمعنی اقل اظہرہے ۔ اور فال بدی اشریس حیث ہے اور بھی اس مدیرے سے بہت دورا ورمعنی اقل اظہرہے ۔ اور فال بدی انہوں حیث میں میں میں میں اور آئی کو باہم موافق کرنے کا مقتصفا یہ ہے کہ اگر آوی کا کو کل کر دور مواور افعن اس میں میں میں اور آئی کی جانب اعتمال کر ورمواور افعن اس سے متاثر ہو تو مسی جانب اعتمال کر اور کی نا فرائی کی جانب اعتمال کر اور کی نا فرائی کی جانب اعتمال کر اور کی نا در کو کی فعا پر قوی ہو۔ اور اُس کی جانب اعتمال کر اور شہیں کرتا ہے۔
تو اثر شہیں کرتا ہے۔

ر الحويقيم على من فورو فكركزا اور وسوسه اور دوسري معتبر مديث من صنرت صادق منعول مے کرین جران ہیں جن سے سے سی مغیر کو عاب منیں می سے اور جو شخص ان سے سبت ہے وہ خلق میں وسوسداور حساسے بیکن مومن ایسے تصد کو کام میں نہیں لاتا اور برصورت سے بدفترہ بحد احمال مكتاب (اقل) يركم أوثيطان وسوس ول بوا والنان مي فكركر فسي ادرأن س ممان بركرنے سے بیدا بوتے ہیں جوائ كے احوال وافعال سے مشاہرہ میں آتے ہیں اور خدا وزعالم ان بر وافذه منیں كر آئيوكدان كانفس د فع كرنا غالباً مكن ميں ہے ركي اس برواجب ك اس کمان برعکم دکرے اور اُس کا اظها رہ کرے اور اُس کے بوجب عمل مرکرے یہ کر ان میں فدیے کے اوران کی شہادات کی تردید کرے اور احادیث ما میں دارد ہوا ہے کرجب طن و گان کرونو تھیں اوراس پیصبوطی سے قائم نزرمو-اورومسری حدیث میں واردموا ہے کرمر کر مان بدت کروکو بک الله الكان كرنا باتول مي مب سي زياده جيوك ب - (دوسر) يركنفتر وسوسول من مراد بوجونس یں اشیار کے طلق کے اصل سبب میں بیا ہوتے میں اوروہ یہ ہیں کرخدا کوکس نے بیدا کیا ہے اس نے ایجاد کیا ہے اور وہ کمال ہے وغیرہ اننی کے مثل امور کدان کے بارے میں گفتگو کرتے وکفرو شرک کا باعث ہوگا۔ جیسا کر وسوسہ کے بیان میں گذرا۔ (تعیسرے) فورکرنے سے بندول کے عال كَ خَلَقَ ا وَرَحَكُم مِنِ اورعَالُم مِنْ مِعِن مُرُونُساً و كَيْ خَلِق كَ حَكَمت مراد مِو . جيسے البيس اور إيزا بينيا ك والے اور نیک لوگوں کے تقصال مینجائے برئرے لوگوں کامسلط مونا اور جنم کا ملق کرنا اور اس میں کا فروں کا بھیشہ مبلنا اور الیے ہی اٹوریس سے کوئی کم خالی ہوتا ہے اور پرسپ معاف ہیں جب يك نفس من سخكم اوراستواريز بول اوران كسبب يسعدل من كوني فنك نهيل بوتا اورخدا ك حكمت حاصل زامو-اورابن بالورك روابت من يرتمرك (مالد بنطق بشفت ) يعنى ب سك ليول سے كام مذكرے -إس مقام ير سيامسنى نهايت واضح معلوم بوتے بي -

(نوین مم) حسد ہے جب کک کر ہاتھ یا زبان سے ظاہر نہ کرنے ۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے كرجب ك خلا برة كرے مُعافت اور برائمرت كے خلافت كي خداكى رحمت كى وُمعت کے اور اسے زیادہ مُناسب ہے کیو کو کم کوئی فتخص اپنے آپ کواس سے خالی کرسکتا ہے اور پر محلیف خلق میں اکثر لوگوں کے لیے نعصال کا سبب ہے اور ممکن ہے جب یک اظہار نز کرے۔ وسوسہ اور فال بدسے تعلق ہوجیسا کرنم کومعلوم ہوا۔ اور ان میں سے اکثر بہت سے معانی میں بحب نُداو نہ مالم بر جنسے ہے۔ اور اس کا صادر ہونا اس کے لیے محال ہے۔ توشایدان فانصلتوں کا اس اُمنت سے منصوص ہونا مراد ہو۔ لہذا اس کے خلاف نہیں ہے کہ بعض اس کے ساتھ اس اُمّت میں اور تمام اُمّنوں میں شترک ہو والدّیعلم۔ اور مہت سی مدیثوں میں وار دہوا ہے کروام غداكي جانب سے بنده پروارد بوتا سے توخدا دا اوسى دار سے كراس كا غذر قبول فرائے جب مک کسی امرکو بندوں کے لیے بیان مذفرائے اور اس بارے میں خدا اس پر مجنت تمام خکرے اُس کے ڈرک پر ان کو عذاب نہیں کرتا۔ الیعنا بہت سی حدیثوں میں وارد ہواہے کر خدا سے بحل سے کیف اُمٹال ہے۔ یہاں یک کروہ بائغ ہوں اوردیوالوں سے بہت ک اُن کی غقل بیج بزمو، اور اس سے جسور ہا موجب کے بیدار نم ہو۔ اور شخطوسی نے بسند عتر صرت رسُولِ خدامے دوایت کی ہے کوئ تعالیٰ کوا کا تبین پروی کرنا ہے کرندہ مومن برانتال آخری وقت میں محقور اور کانی میں بسندس مثل می کے دوایت کی ہے کملی بی عظید بے کہا میں صفرت صاوق کی خدمت میں موجود تقا کرایک فیض نے اُن معنرت سے سوال کیا آس فیض کے باسے مين كرأس سے إنتها في خونترين كوني إمرصا در بوتا ہے كيافدا أس كاموافذه كرے كا يحفرت نے فرما یا که خدا اس سے زیادہ کرمے ہے کہ اُس کو اس مقام سے بٹلتے اور اُس سے مواخذہ کرے۔ اور ان الوير في رسالة اعتقادات من محصاب كرمالا اعتقاد كليف كى ارد الصفور عده وسعد فداوند مالم نے اپنے بندہ کوکسی امر کی تعلیف نہیں دی ہے گراس سے کم جس قدروہ طاقت ركهت بين جيباكه فرؤياب الايكلف الله نفسا الا وسعداليني خلاف كسافس وتكليف نبين دى ہے مراتنى ہى جس قدرائى مى كوسعت ہے۔ اوروسعت سے مرادطاقت سے بہت كم- اور معنرت مهاوق نے فرما یا کہ خواکی قسم خوا نے بندول تو تکلیف بنیں دی ہے گراس سے محب قال و وطاقت ر کھتے ہیں کیو کدان کورات وون میں پانچ وقت کی تمانوں کی تملیف دی ہے اورال محرین میں روزوں کی اور ہر دوسو درہم پر پانچ درہم زکوۃ کی اورتمام عمریں ایک مرتبہ مج کی اور بندے اس سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہیں۔

قامت عمم بونے کے بعد عالم کے حالات کا بان : ابن بالويدا ورعيالتي نے محربي كم سے روايت كى سے كرامام محربا قرنے فرا يا كرخلاو مكم نے زمین میں جس روز سے زمین کوخل کیا ہے سات عالم پیدا کتے ہیں جو آدم کی اولاد نہیں ہے۔ ان کو ادیم ارمن تعینی روئے زمین سے خلق فرما یا ہے اوران کو زمین میں ایک کے بعد دو مرسے کو کینے عالم کے ساتھ ملق فرما یا ہے تھے اس بشر کے باپ کوملن کیا بھراس سے اس کی دریت کوپیدا کیا۔ نبیں خدا کی قسم بہشت مومنوں کی رُوسوں سے خالی نہیں رہی ہے جس روز سے بہشت کوچل کیا ہے اورجہ تم خالی نہیں رہی ہے۔ کا فروں کی رُوسوں سے جس روز سے جہتم کو بداکیا ہے۔ شاید تم گال کرتے ہو کرجب تیامت کا دن سئے گا تو تق تعالیٰ اہل بہشت کے بدلاں کوان کی توحل کے ساتھ اجتت م مسيع اور الرابع مم ك بدول كوان كى رُوسول ك ساخت من ساكن كرے كا بشرول مي خدا ی عبادت کوئی درسے کا اورز وہ کوئی تعلق بدا کرے کاکر وہ اس کی عبادیت کرسے اوراس کی يتان كا احتقا وكرد اوراس كى تعظم كرك البانيين ب بكدوومرى مخلوق بداكرك كا واس کی کیتائی کے ساتھ عما دیت کرے اور دو اری زمین پیدا کرے کا جوان کوائے اوبر آتھا تے رہے اور دوسرا آسمان بدا کرسے کا کران برسایہ کرے ۔ کی تف نیس سنامے کر خدانے فرما باہے کول روزدورری زمین سے اورسب آسمان دوسرے اسمانوں سے بدائ اور فرایا ہے کوکا بمہانات سے تھک تھے اور ما بن ہو گئے ہیں بلاؤہ شبیر بالسے ہوئے ہیں اور ازہ علق میں شک رکھتے بں۔ اِس سے مراد وہ خلفت ہے ہوتیا مت کے بعد بیدا ہوگا۔ ایعنا مخصال میں بسند معتبانی ص سے دوسری آیت کی تفسیریں روایت کی ہے بعنی فرمایا کرجب اس خلق کوئ تعالیٰ فعاکردے کاور اس عالم كوروطون كروسه كا اورابل بهشت كوبهشت بي ساكن كرد كا اورابل بهتم كوجهتم مي احل كرديك كا تواس عالم كو دوسرك نئ عالم سے بدل دے كا اور تا زہ مخلوق نرو ما دہ كے علاوہ بدا كرك كا جو أس كو اس كى كي كى كے سائق عبادت كريں كے ران كے ليے اس زيين كے علاوہ دو ري زمین خلق کرے گاجواس میرآباد ہوں مے اور ایک آسمان اس اسمان کے علاوہ بدا کرے گا جوان کے سربرسايكن بوكا -كياتم كمان كرتے بوكر خدائے اسى ايب عالم كوبداك سے اور تھا دے سواكوئى منوق نبیں بداک ہے۔ بکو خداک قسم تی تبارک و تعالی نے ہزاروں عالم ادر ہزاروں آدم بداک بین اورتم آخرین عالمین اور آخری آدمول می سے بور والمنح موكران حدثيول كواكا برمحاثين سندمعتبر كالورس مي المحاسيدا وراما ميتكلين فيان مطاب بربذا حمرًا من كيا ہے اور بذأن سے إنكاركيا ہے مذا قرار- اور يرتعلى دليوں اور طعى اصول كے مُنافئ

كَ تَكُولُوا نَكَادُسِتِ بَدِيلُ مُرْيِنِ اورَتُمِي تَعِيطِلبِ مَعْفَرت اوْرُدُعَا يَخْرِسَ يَا وَفَرَا يُنْ ر الحِدالله دوب العلمين والصّلوَّة والسّلام على خيرخِلق، عسمَدوالد، إجدمعين الطيبين الطاهدين .

الحريبة كرآج مورضه الفرى المحد ملاق المرج ممطابق ٢١ دهم مراع الربيم بروز ينجشند بوفت دوبير ترجمة عق اليقين مُولّد عالم رباني حنرت محدّ باقرين محدّقى اعلى لنرمقها سه با عانت وتوفيق حضرت رَب العرّنت فراغت بُونى موثنين وااظري سه التجاب كراگركيس لغرش وعلى ملاحظ فرائين تواصلاح فراكيس اورمترجم المنم كوفقاً فيرسه يا وفرائيس - والحلظان وسب العالمين وصلواة الله على نبيد، والحيطيانية

مُنزِجَامُ بيدبشارت صين

تشت بالنعير